والمناسلة المناسلة ال

المعالمة الم

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسرمحمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر ری میں محفوظ شدہ



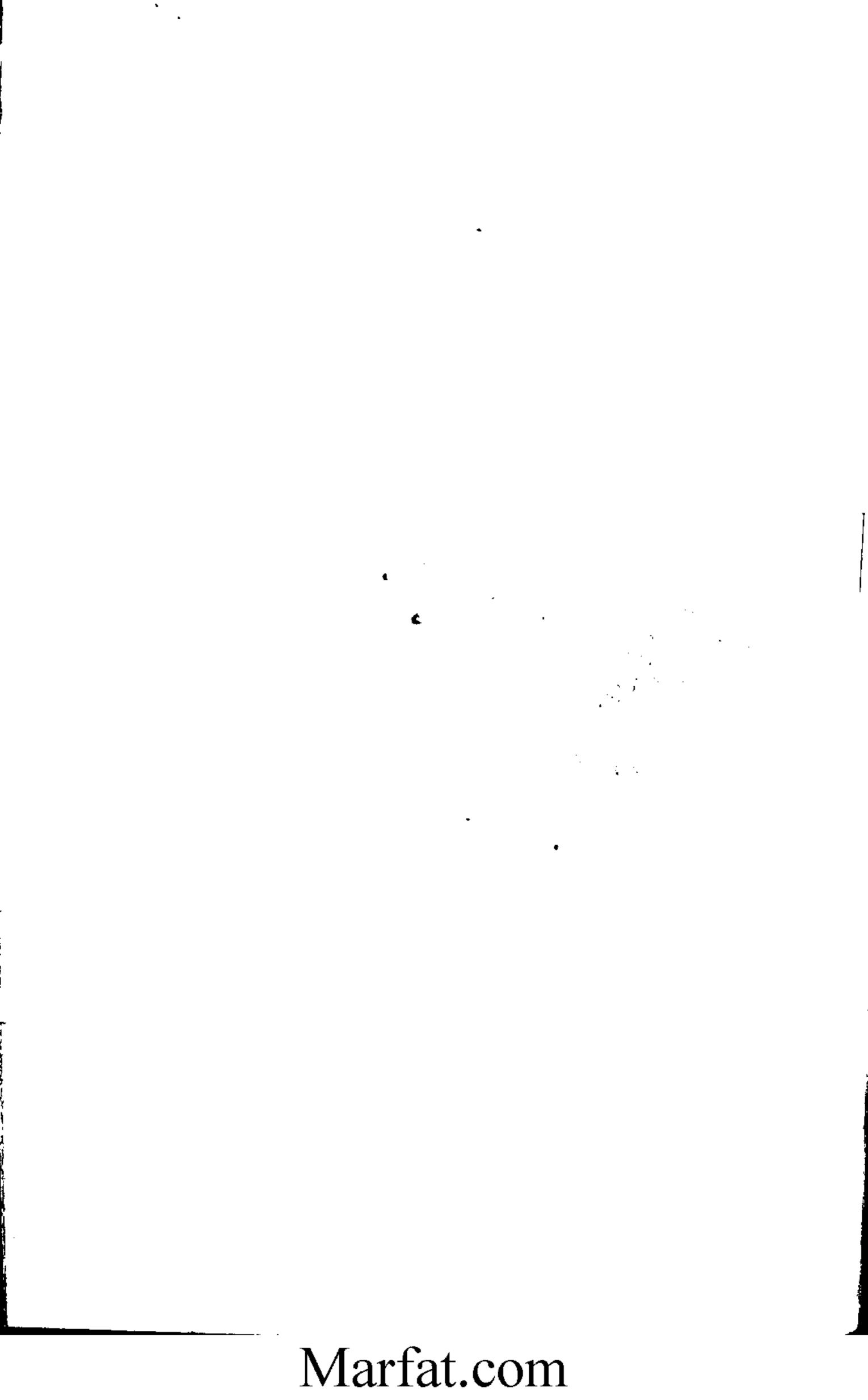

مكرف براضوان صفرت الأنج بخشروط، لا بور

## 129556

# جمله حقوق محفوظ

| ٠                             |         |
|-------------------------------|---------|
| اید اندیا سمینی اور باغی علاء | ⊙ کتاب  |
| مفتی انتظام الله شهایی        | ) مولفه |
| رائے محد کمال                 | ○ مقدمه |
| الا كرو بالا =                | ن قيت   |
| زاوبه پیکشرز - لامور          | ناش (   |

تاریخی شعور اور جغرافیائی حقیقت





یہ حقیقت ہے کہ جو قوم تاریخ کو بھلا دیتی ہے ' جغرافیہ بھی اس قوم کو فراموش کر دیتا ہے گراس سے ایک بری اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے جغرافیہ کے تحفظ و بقا کا بیڑا نہیں اٹھاتے اور محض تاریخی مقبروں کے مجاور بن کر بیٹھ رہے کہ خوبصورت اوراق میں انہیں کبھی بھی مگہ نہیں دیتی۔





## د زاوسه

| سوا        | <del></del> | روپ بهروپ                       | _1          |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|            |             | حرف آہنگ                        |             |
| <b>بال</b> |             | حضرت مولاناسيد احمد شاه         |             |
| ۷۵         |             | واقعهءشهادت اميرعلى شاه         | <b>ب</b> اب |
| ۷۸         |             | تخت نشيني مرزابرجيس قدر         | -0          |
| ۸۳         | <del></del> | شابجهان بوراور رودان بنكامه     | ۲_          |
| ۸۷         |             | علماء كاكارتامه                 | -4          |
| 9+         | <del></del> | مولانا فضل حق خير آبادي         | _^          |
| 44         | <del></del> | نواب محمه مصطفي خان شيفتة دہلوی | _9          |
| 99         |             | مفتى صدرالدين خال آزرده         | _ +         |
|            | <del></del> | خان بمادرخان                    | _11         |
| "          |             | سيدا كبرزمال أكبر آبادي         | -11         |
| 1+1*       |             | جزل بخت خان روبیله              | _11~        |

| <b>۲</b> 4 |             | ۱۲- سید کرم علی اکبر آبادی                  |
|------------|-------------|---------------------------------------------|
| ۴Z         |             | ۵ا۔ سید گلزار علی امروہوی                   |
| 1+9        | <del></del> | ۱۷۔ مسٹرولس اسپیٹل تمشنرمراد آباد           |
| <b>#</b> • |             | ے الے واکٹروزری خال اکبر آبادی              |
| W          |             | ۱۸_ نواب علی بهادرخان بانده                 |
| HO         |             | ۹۔        نواب تفضل حسین خال دالیء فرخ آباد |
| #A         |             | ۲۰۔ جزل نیاز محمد خان                       |
|            |             | ۲۱_ مولاناامام بخش صهبائی شهید              |
| Iri        | <del></del> | ۲۲_ مولاناشاه سیدنیازاحمه شهید              |
| 111        | <u> </u>    | ۲۳ مفتی عنایت احمہ                          |
|            |             | ء<br>۲۳- نواب ولي دارخال مبرادر             |
| Iry        |             | ۲۵۔ کیم محد حسن خال                         |
|            |             | ۲۷ - دوالفقارالدوله                         |
| "          |             | ۲۷۔ نائب کپتان/میراشرف علی خال              |
| "          |             | ۲۸_ نواب شرف الدوله                         |
| lmm.       |             | ۲۹۔ آغامرزاا کمل ہوش                        |
| "          |             | ۳۰- کاظم علی خان کنبوه                      |
| "          |             | اسا۔ چوہدری حشمت علی                        |
| ۱۳۱۲       |             | ۳۲ عباس مرزا<br>۳۲ عباس مرزا                |
| 110        | <del></del> | ساس معين الدوله                             |
| "          | <del></del> | سهسوبه منشي رسول بخش                        |
|            |             |                                             |

| 166       |                                        | ب ضياءالدوله                     |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| "         | <del></del>                            | ۵- میراحمد حسین میکش             |
| "         |                                        | ۵۔ مولانارشیداحمہ                |
| ra        |                                        | ،۔ قاضی عنایت خا <i>ل</i>        |
| m         | <del></del>                            | _ مرزاعاشوربیک                   |
| <b>17</b> | <del></del>                            | - نواب ضياء الدوله               |
| "         | <u> </u>                               | '۔ راجہ بخل حسین خال             |
| "         | —————————————————————————————————————— | ۲۔ جنرل محمودخاں                 |
|           | <del></del>                            | ۲- محمد شفیع بریکوی              |
| "         | <del></del>                            | ۲۔ نواب اصفریاب خال              |
| "         |                                        | ۲۔ نواب مرزاماہ رخ بیک خال<br>۲۔ |
| "         |                                        | ۲- مولاناشاه عبدالقادرلد هیانوی  |
| 10+       |                                        | ۲۰ مولوی شاه محمد حسن            |
|           | <del></del>                            | ۲- راجه کنور شکھ گبریش           |
| 161       |                                        | ے۔ راجہ بنی مادھو بخش            |
| "         |                                        | ے۔ راجہنا ہر                     |
| "         |                                        | ے۔ کمانڈرہیرائٹکھ                |
| "         | —————————————————————————————————————— | ۲۷- قادر بخش صوبه دار            |
| "         | <del></del>                            | ۷۷- راجه دبی شکھ                 |
| "         | <del></del>                            | ے۔ نواب علی                      |
| "         | <del></del>                            | ے۔ مرزابیدار بخت                 |

| "   |             | 22۔ مولوی جلال الدین      |
|-----|-------------|---------------------------|
|     |             | رے۔ سیدحسین علی           |
|     |             | ے۔ ملک یا قرعلی           |
| "   |             | ۸۰ امراؤبهادر             |
| 101 | <del></del> | ۸۔ بمادرشاہ کا آخری فرمان |
| 101 |             | ۸۱_ حوالہ جات             |



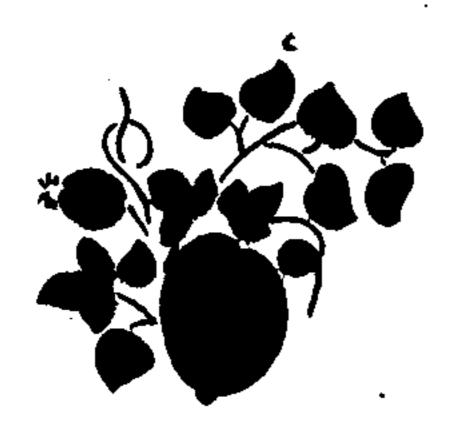

روپ بهروپ (زادبه)



دور صحابہ کرام کے بعد ایک خالص اسلامی تحریک ہونے کہ دور صحابہ کرام کے بعد ایک خالص اسلامی تحریک ہونے کے اعتبار سے تحریک شہیدین کے ہم پلہ مجھے کوئی دو سری تحریک نظر نمیں آئی۔ اس تحریک کے قائد سے بطل جلیل 'پیکر تقویٰ 'صحابہ کرام گئی سرت کا نمونہ اور اغلاص و للدیت کا خورشید آبال 'جناب سید احمد شہید برطوی اور ان کے وست راست سے 'حضرت مولوی شاہ اساعیل شہید۔ مجدو وقت حضرت شاہ ولی اللہ والوی کے بوتے 'جو تقویٰ اور تدین کے ساتھ ساتھ اپ دور کے آسان علم 'ولی اللہ والوی کے بوت ہو مثقولات کا حسین دین کے مہرور خشال 'ب مثال عالم 'محدث 'قیمہ اور منقولات و محقولات کا حسین پیکر تھے۔ علاوہ اذیں اس تحریک میں سید شہید کی قیادت میں جو مجاہدین ہندوستان سے خالفتا '' سکموں کے خلاف جماد فی سبیل اللہ کے مقصد اعلیٰ کے لئے ہجرت کر کے سے خالفتا '' سکموں کے خلاف جماد فی سبیل اللہ کے مقصد اعلیٰ کے لئے ہجرت کر کے ایک نمایت طویل 'کھن اور جانگسل دشواریاں عبور کرکے سرحد پہنچ تھے 'ان میں ہرا یک مبرو تقویٰ کے آسان کا روشن ستارہ تھا۔ ''(۱)۔

مرقومہ بالا اقتباس واکٹر اسرار احمد صاحب (امیر سفیلیم اسلام) کے ایک خطاب کا ماحسل ہے۔۔۔ سید احمد شہید بربلوی اور شاہ اساعیل شہید دہلوی کے مختبر بدیدہ سپاس گزارنے والوں کی فہرست خاصی طویل ہے گران کے افکار و کردار کے مخالفین کی تعداد بلاشبہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔۔۔ "تصویر کا پہلا رخ" شاید اب کمی تعارف کا مختاج نہیں رہا۔ ان کی خدمات کو سراہنے اور خراج شمین پیش اب کمی تعارف کا مختاج نہیں رہا۔ ان کی خدمات کو سراہنے اور خراج شمین پیش کرنے والوں نے خوب حق عقیدت اواکر دکھایا اور دکھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے کارناموں کو تاریخ کے ایک زریں باب کے طور سے نصابی کتب کی زینت بھی بنا رہا کہا گراس کے برخلاف دو سرے لوگوں کی آواز کمی حد تک دبی ہوئی ہوئی ہے اور جب

سک ان کے دلائل و براہین ضبط تحریر میں نہ لائے جائیں گے ' تھا کُل واقعی کا سراغ کسی طور بھی نہیں مل سکتا۔۔۔۔ تاریخ کا چرو بکطرفہ عقید متمند یوں کے گردوغبار میں ان جائے تو امرواقعہ تک پنچنا خاصا مشکل بلکہ ناممکن ہو جایا کر تا ہے۔ بناء بریں میں سمجھتا ہوں کہ آگر خالی الذہن ہو کرغیرجانب داری کے ساتھ مخالفانہ حوالہ جات پرغور و تدبر کریں تو بسرحال ماننا پڑے گا کہ ان کا استدلال اور واقعات و تحقیقات کا معروضی مطالعہ بھی انتمائی ٹھوس اور دلچیپ ہے۔

سید احمد شهید بربلوی کی تحریک جهاد سے متعلق قدیم ترین و متند ماخذ" اریخ تاولیاں" ہے۔ اسے سید مراد علی (علیکرهی) منشی سرحد چوکی دربند' ضلع ہزارہ نے تاولیاں" ہے۔ اسے سید مراد علی (علیکرهی) منشی سرحد چوکی دربند' ضلع ہزارہ نے ۱۸۷۵ء میں تالیف کیا تھا۔ وہ "نویں داستان جنگ خلیفہ سید احمد بربلوی مقتب بہ سید پادشاہ و مولوی محمد اساعیل دہلوی ہمراہ سردار پائندہ خان" کے عنوان کے تحت لکھتے پادشاہ و مولوی محمد اساعیل دہلوی ہمراہ سردار پائندہ خان" کے عنوان کے تحت لکھتے

ہیں۔

"الا ۱۸۰۱ء میں خلیفہ سید احمہ نے یار مجمہ خان حاکم پٹاور و کوہا براور دوست محمہ خان والی کابل کو بہ پشت کری لئکر غازیاں خکست دی اور ملک پٹاور و کوہا ن پر بشت کری ایک عازیاں خکست دی اور ملک پٹاور و کوہا ن پر بشت کرے اپنے تھانہ جات مقرر کئے اور بہ لقب سید بادشاہ مضہور ہوا۔ فتح خان ر کیس پنجارو دیگر سرداران و رکیسان ملک اور سرپلند خان قوم پلال جوق ورجوق پیر و بیست خلیفہ ہو کر مقام پنجار میں فراہم شھے۔ الا سردار پائندہ خان نے خلیفہ کی بیعت نہ کی لاندا خلیفہ جانب پائندہ خان سے برگمان تھا۔ آخر به نظر مصلحت خلیفہ موصوف نہ کی لاندا خلیفہ جانب پائندہ خان سے برگمان تھا۔ آخر به نظر مصلحت خلیفہ مع مولوی اساعیل بمقام موضع عشراہ پائندہ خان سے طاقی ہوا اور وقت ملاقات خلیفہ مع مولوی اساعیل ہواب ساف نہ دیا۔ ناچار خلیفہ مع مولوی مجمد اساعیل واپس پنجار سوائے لیت و لعل جواب صاف نہ دیا۔ ناچار خلیفہ مع مولوی مجمد اساعیل واپس پنجار میں آیا۔ اس اثناء میں سردار مدد خان مبادر خورد سردار پائندہ خان نے بھد سوز و میں گداز و ہزاراں درد و داغ حاضر خدمت ہو کر بیعت کا دم مجرا۔۔۔۔ القصہ پھر تو خلیفہ نے نبیت پائندہ خان فتوکی کفر کا دے کر مع مولوی مجمد اساعیل و لشکر غازیان خلیفہ نے نبیت پائندہ خان فتوکی کفر کا دے کر مع مولوی مجمد اساعیل و لشکر غازیان خلیفہ نے نبیت پائندہ خان فتوکی کفر کا دے کر مع مولوی مجمد اساعیل و لشکر غازیان

برجمونی سربلند خان و مدد خان عزم جنگ پائنده خان پر مستعد جوار ان روزون قصبه انب محاذی کربلیاں آنروی دریائے اباسندہ آباد تھا' خلیفہ نے مع کشکر پنجتار سے کوج كركے بعد طے منازل موضع كنير أى ميں مقام كيا۔ ادھرے يائندہ خال مع رحموا و مهندا خان جمعداران و افواج قلمی و ملکی سوار و پیاده متصل موضع ندکور آ موجود ہوا اور لشکر طرفین میں <sup>ہم تی</sup> قال شعلہ زن ہوئی۔ اس روز کی کیرو دار اور کشت و خون کا کیا بیان کیا جائے کہ سینہ خامہ جاک اور دفتر آلودہ بخاک ہے۔ فوج پائندہ خان سے مسميان عظيم قوم حجام و خانباز و ہاشم علی و کمال و سعد الله کام آئے اور سيد مجمدو نور محمر و مهندا خان جمعدار زخمی ہوئے۔ خلیفہ صاحب کے بھی بہت سے ہمراہی کسوت حبات ہے عربان و بے جان ہوئے۔ نفس الا مرمیں خلیفہ سید احمد کی سیاہ نے نہایت و و مردانگی دی۔۔۔ یا ئندہ خان گردش زمانہ ناہنجار ہے تنگ آکر شکست فاش کھا کر اس روز مقام انب سے مع عمال و اطفال و اسباب دریائے اباسندہ اتر کر براہ موضع باندی کے موضع شمدہرہ علاقہ اگرور میں وارد ہوا۔ دو سرے دن خلیفہ انب میں تشریف لایا ٔ دام چرب زبانی بچها کر درس وعظ کا دانه بکھیرا اور آہستہ آہستہ ملک تنول کا منکوا لیا۔ تمام رعایائے تنول مطبع خلیفہ ہو گئی' تب خلیفہ نے اپنے ہمشیرہ زارہ مولوی احمه علی کا یا بچسو نفر پیاده کی جمعیت دے کر با تالیقی سربلند خان و سردار مدد خان برادر با تنده خان و محمد عباس بمراد انتظام ملك جانب موضع محلره روانه كيا- الاحسب وعده برگنه مصافه مردار مدد خان برادر یا تنده خان کو عطا نه فرمایا۔ الحق حکومت کی جاٹ بلا ہے' نہ کچھ عمد ہے نہ وفا ہے۔ الغرض ملک تنول پر حکومت خلیفہ کی ایک جھے ماہی مع الخیر محزری اور معاملہ لعنی محصولہ ایک فصل کا خلیفہ نے وصول کیا۔ بهرحال دیکھ کریائندہ خان کا دم ناک میں آیا سخت تھبرایا۔ ہر طرح دہن لڑایا 'میجھ بن نہ آیا۔ آخر ایک عجز آمیز خط بہ طلب کمک سردار ہری سکھے کے نام جو اس وقت بہ خوف فساد خلیفه سید احمد مع کشکر قلعه مانسهره میں مقیم تھا' ارسال کیا..... جب سے خط سردار کی نظرے سے سرزرا بلکہ سرگ باراں دیدہ تھا اول جمع پہلو اس نے بیہ آمل تمام

سوچ یہاں تک کہ رائے متین نے یوں مشورہ دیا کہ خلیفہ سید احمد اور پائندہ خان اپندہ خان اپندہ خان اور خلیفہ ملک تنول کو فتح کر چکا ہے۔ آئندہ ملک بھطلی میں ہتے دونوں وسمن ہیں اور خلیفہ ملک تنول کو فتح کر چکا ہے۔ آئندہ خان کو کمک دے کر خلیفہ سے ہتے ڈالے گا۔ ملک ستانی کا حوصلہ نکالے گا۔ پائندہ خان کو کمک دے کر خلیفہ سے اور محض صلاح وقت ہے بسرحال ایک نہ ایک دسمن نابود ہو گا۔ ہر طرح اپنا سود ہو گا۔"(2)۔

تاریخ تاولیاں کے مطابق سید احمد شہید بریلوی اور شاہ محمد اساعیل شہید کی سرحد میں آمد ہے قبل خوانمین کی سکھوں ہے گئی جنگیں ہو چکی تھیں اور اس واقعہ کے بعد بھی جھڑیں ہوتی رہیں مگر جونمی سید بادشاہ کا قافلہ اترا تو ان کے جماد کی ابتداء پھانوں کے قبل و غارت ہے ہوئی ۔۔۔ لاذا مقامی مسلمان عسکری اعتبار ہے کزور اور سکھ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ حالا نکہ قبل ازیں سردار پائندہ خان نے ہری شکھ اور دیوان سکھ کو پے ور پے شکہت دے کر رنجیت سکھ کو لرزہ براندام کر رکھا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ مور خین کے ایک طبقہ نے تاریخی تھائی کے اظمار و بیان رکھا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ مور خین کے ایک طبقہ نے تاریخی تھائی کے اظمار و بیان میں بھی عقیدت کیشی اور مصلحت کوشی سے کام لیا اور من چاہے تنائج اخذ کئے میں بھی عقیدت کیشی اور مصلحت کوشی سے کام لیا اور من چاہے تنائج اخذ کئے ہیں 'نہ صرف یہ بلکہ زیب داستان کے لئے بات کو پچھ بردھا بھی ویا گیا۔

میری معلوات کے مطابق تاریخی صداقتوں میں یہ تازع اس وقت پیدا ہوا جب مورن غلام رسول نمر نے اپنی تصنیفات و تالیفات میں تحریک مجاہدین بالا کوٹ کو انگریز دشمنی کا نام دینا شروع کیا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ جوش آزادی سے قبل سید بادشاہ کی تحریک کو محض سکھوں کے خلاف بیان کیا جاتا رہا۔ اور جب برطانوی راج کی گرفت ڈھیلی پڑی تو یہ انگریزوں کے دشمن بھی قرار پا گئے۔ سرسید احمد خال "رسالہ اسباب بغاوت ہند" میں ہی موقف اختیار کرتے اور دیگر زعماء ان کی تائید فرماتے ہیں۔ تب اس تحریک کو انگریز حکومت کا خیر خواہ کہا گیا اور زمانے نے دوسری کرفٹ بیل تو یہ ان کے اصل حریف ٹھرے۔ مولانا غلام رسول مرایک باغ و بہار شخصیت بدلی تو یہ ان کے اصل حریف ٹھرے۔ مولانا غلام رسول مرایک باغ و بہار شخصیت بدلی تو یہ ان کے اصل حریف ٹھرے۔ مولانا غلام رسول مرایک باغ و بہار شخصیت شے۔ یہ تاریخ دانی کا اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے تھے 'خود فرماتے ہیں:

دمیں مجاہرین کی شان و آبرو کو بسرحال قائم رکھنے کا قائل ہوں' آگرچہ وہ سابقہ بیانات کے عین مطابق نہ ہو۔"(3)۔

مرصاحب کی یہ عقیدت مندی جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ مجاہدین بالاکوٹ کا تذکرہ لکھنے بیٹے تو ان قائدین کے بیانات کو بھی نظر انداز کر دیا'جو اس تحریک میں شامل یا قریب سے دیکھنے اور سننے والے تھے۔ اس طرح انہوں نے محل وقوع اور واقعات پر مشمل سو برس پہلے لکھی گئی تواریخ کا ذکر تک نہ کیا' بلکہ ان سے لاعلمی کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ شیر محمد پی صاحب نے مہرصاحب سے تاریخ تناولیاں اور تاریخ بزارہ کے متعلق استفیار کیا تو جواب میں اول الذکر کے متعلق کما' امید نہیں تاریخ بزارہ کے متعلق کما' امید نہیں کہ ہاتھ آئے اور "تاریخ بزارہ" کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ حالا تکہ ان دونوں کتب کے علاوہ "تاریخ بڑاوہ" کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ حالا تکہ لاہور کی دونوں کتب کے علاوہ "تاریخ بٹاور" بھی پاکتان کی معروف لا تبریریوں بلکہ لاہور کی دونوں کتب کے علاوہ "تاریخ بٹاور" بھی پاکتان کی معروف لا تبریریوں بلکہ لاہور کی

ان تاریخ ماخذوں میں سے دو اقتباسات ملاحظہ سیجئے:

"وہ خلیفہ سید احمد پر شک کرتے تھے کہ یہ شاید انگریزوں کے مشورے سے واسطے فتح اس ملک کے آیا ہے 'جہاد کا نام فرضی مقرر کیا ہوا ہے ۔۔۔۔ یہ خلیفہ سید احمد لاہور وغیرہ (سکھوں) کی طرف نہیں جاتا۔ یہ صرف اس کی باتیں ہیں 'اصل غرض اس کی ہاڑے ملک کویابال کرنا ہے۔"(5)۔

رن من من مرساحب سے قبل بناء بریں ہے بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غلام رسول مهرصاحب سے قبل ایک حوالہ ان کے اس وضعی موقف کی تردید و تکذیب کے لئے کافی ہے:

دمیر ایک ایک حوالہ ان کے اس وضعی موقف کی تردید و تکذیب کے لئے کافی ہے:

دمیر لینے والے وہ سب کے سب علماء کرام شامل تھے، جو عقیدہ حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اساعیل کے حضرت شاہ اساعیل کے حضرت شاہ اساعیل کے دور میں بہت می کتابیں لکھی ہیں اور اپنے شاگردوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔"(6)۔

اس باب میں سید بادشاہ (احمد شہید بریلوی) کے ایک ثقہ عقیدت مند کی ہے۔ اس باب میں سید بادشاہ (احمد شہید بریلوی) کے ایک ثقہ عقیدت مند کی ہے۔ اس باب میں سید بادشاہ (احمد شہید بریلوی) کے ایک ثقہ عقیدت مند کی ہے۔

تاریخی تحقیق بھی از حد اہم اور ان کی منصفانہ رائے بالخصوص قابل توجہ ہے۔

"اس زمانہ میں بعض حضرات یہ کہنے گئے ہیں کہ دراصل سید احمہ شہید کا مقصد اگریزوں سے جہاد کرنا تھا' سکھ تو دیسے ہی درمیان میں آ گئے۔۔۔۔ اگر سکھ آزادیء وطن کے جہاد میں حضرت سید احمہ شہید کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے تو خود ان سے رزم و پرکار کی کوئی دجہ نہ ہوتی۔۔۔۔ سکصوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شہید کا پختہ ارادہ اگریزوں سے جہاد کا تھا' گرواقعہ یہ ہے کہ ان تینوں بیانات کا کوئی حقیق ثبوت موجود نہیں اور صاف اور بچی بات یمی ہے کہ ہرگز ہرگز حضرت کا ارادہ اگریزوں سے جہاد کا نہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سرسید (جو حضرت شہید کے کا ارادہ اگریزوں سے جہاد کا نہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سرسید (جو حضرت شہید کے سب سے قریب العہد مورخ ہیں) ضرور اس کا ذکر کرتے۔ "رہی۔

مرقومہ پارہ عبارت "مقالات سرسید" کے مرتب کے زاویہ و یتحقیق کا جزو ہے۔ وہ اپنی رائے ساشیم میں بیان کرتے ہیں:

"سرسید نے اس مضمون میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ حضرت سید احمہ بریلوی اور شاہ اساعیل شہید اگریزی حکومت کے ہرگز ہرگز مخالف نہ ہے اور نہ ہی انہوں نے بھی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سرسید کے اس بیان کی تائید متعدد مورخین نے بھی کی ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان (المحدیث) نے "ترجمان وہابیہ" مطبوعہ امر تسر کے صفحہ الا اور ۸۸ پر نیز "سوانح احمدی" مولفہ مجمد جعفر تھا نسری مطبوعہ امر تسر کے صفحہ ناہ اساعیل محمد موسوم بر "حیات طیبہ" کے صفحات ۱۵۹ موسوم بر "حیات طیبہ" کے صفحات الموسوم بر "حیات طیبہ" کے صفحات الموسوم بر "حیات طیبہ" کیل کیل کیل کے موسوم بر "حیات طیبہ" کے صفحات الموسوم بر المو

سر سید احمد خان 'جو کہ اس تحریک کے زمانے میں موجود تھے' فرماتے ہیں:
"اثائے وعظ میں کسی مخص نے ان سے دریافت کیا کہ تم انگریزوں پر جماد
کرنے کا وعظ کیوں نہیں کتے 'وہ بھی تو کافر ہیں۔ اس کے جواب میں مولوی محمد
اساعیل صاحب نے فرمایا کہ انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کو پچھ اذبت نہیں ہوتی

اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں' اس لئے ہم پر اپنے ندہب کی رو سے یہ بات فرض ہے کہ انگریزوں پر جہاد کرنے میں ہم بھی شریک نہ ہوں۔ پس اس زمانہ میں ہزاروں مسلح مسلمان اور بے شار سامان جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے ہندوستان میں جمع ہو گیا۔"(9)۔

مزید برآل بیہ کہ سرسید مرحوم نے ڈاکٹر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی غلط قنمیوں کا ازالہ کرکے اور اس کی دستاویز "OUR INDIAN MUSLIMANS" (ہمارے ہندوستانی مسلمان) کو جھٹلاتے ہوئے کمشنر اور مجسٹریٹ کی اطلاع پر حکومت برطانیہ کے فیصلہ کو بھی سیرد قلم کیا:

"ان سے تعرض نہ کیا جائے "کیونکہ ان کا ارادہ کچھ گور نمنٹ انگریزی کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔"(10)-

ا ثنائے وعظ میں استغنا کا تذکرہ سرسید احمد خال کے علاوہ مولوی محمد جعفر تھا نسیری صاحب نے بھی بیان فرمایا' ان کے الفاظ سے ہیں:

"یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمہ اساعیل شہید وعظ فرما رہے تھے کہ ایک مخص نے مولانا سے یہ فتوی پوچھا کہ سرکار اساعیل شہید وعظ فرما رہے تھے کہ ایک مخص نے مولانا سے یہ فتوی پوچھا کہ سرکار اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ الیم الیم میں مولانا نے فرمایا کہ الیم ہے رو ریا اور غیر متعقب سرکار پر کسی طرح بھی جماد کرنا درست نہیں۔"(۱۱)۔

ایک نامور تذکرہ نگار و اسلامی تحاریک کے مورخ شیخ محمد اکرام صاحب' مزید وضاحت قلمبند فرما سے جیں:

"مولوی محمد جعفرتھا نسیری جنہیں وہابیوں کے مقدمہء سازش میں جس دوام
معبور دریائے شور کی سزا ہوئی تھی' اپنی کتاب "سوائے احمدی" میں لکھتے ہیں' جب
آپ سکھوں سے جماد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے' کسی شخص نے آپ سے
دریافت کیا کہ اتنی دور سکھوں پر جماد کرنے کو کیوں جاتے ہو۔ انگریز جو اس ملک پر
حاکم ہیں' وہ دین اسلام کے کیا منگر نہیں ہیں؟ گھرکے گھر میں ان سے جماد کرکے ملک

ہندوستان لے لو 'یمال لاکھول آدمی آپ کا شریک اور مددگار ہو جائے گا..... سید صاحب نے جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت نہیں کرنا چاہتے نہ اگریزوں کا نہ سکھوں کا ملک لینا ہمارا مقصد ہے.... سرکار اگریزی کو منکر اسلام ہے سے مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض ندہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔"(12)۔

مولوی مجمد جعفر تھا نمیری کوئی عام شخصیت نہ سے بلکہ مسعود عالم ندوی صاحب نے ان کی کتاب کو اردو زبان میں سید شہید کی سب سے پہلی مرتب سیرت قرار دیا۔۔۔۔ غلام رسول مہر کے بقول "اردو زبان میں سید صاحب کے متعلق سے پہلی کتاب ہے"۔۔۔۔ شیخ دیوبند مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا "حضرت سید صاحب کے متند سوانح نگار ہیں"۔۔۔۔ اور پروفیسر مجمد ایوب قادری نے بدیں الفاظ مہر تھدیتی شبت فرمائی۔ "سید احمد شہید کی تحریک جماد کے خاص رکن اور اور بردے راز دار تھے۔"(13)۔

اب "حیات طیبہ" کے حوالے سے مزاج فتوئی پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں الفرقان شہید نمبر صفحہ ۵۱ میں مندرج ہے کہ "دو سری کتاب مرزا حسرت مرحوم کی حیات طیبہ ہے جو شاہ اساعیل کی نمایت مبسوط سوانح عمری ہے۔ اس مین مرقوم ہے کہ شہید صاحب نے دوران وعظ انگریزوں سے متعلق ہوں ارشاد فرمایا تھا:

ورہو دہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے ائیں اور اپنی محور نمنٹ پر آنج نہ آنے ویں۔"(14)-

مرسید احد خال نے مزید تحریر فرمایا:

کرنا نهایت ممنوع ہے۔"(۱5)-

رو دیا۔ اس بارے میں مولانا عبیداللہ سندھی کی رائے بھی اپنے اندر حقائق کا بحر بیکراں رکھتی ہے:

"ایک دفعه میں سرحد پار بینر کے مقام پر گیا ..... میں اس امید میں کہ شاید سید احمد شہید اور شاہ اساعیل شہید کی جماعت مجاہدین میں ذندگی کی کوئی کرن دکھائی سید احمد شہید اور شاہ اساعیل شہید کی جماعت مجاہدین میں ذندگی کی کوئی کرن دکھائی دے 'ادھر چل دیا۔ وہاں پہنچ کر جو پچھ میں نے دیکھا' وہ حد درجہ افسوسناک اور قابل رحم تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو "مجاہدین" کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے 'کس بری حالت میں ہے اور اس کی گزرن اور اس کی ذندگی کس طرح ماجزادہ عبد القیوم خان کی وساطت سے انگریزی حکومت کی رہین منت ہے۔"(16)۔ سید بادشاہ کے معتبر سوانح نگار نے برطانوی انتظامیہ کی طرف سے ان کی سید بادشاہ کے معتبر سوانح نگار نے برطانوی انتظامیہ کی طرف سے ان کی

دعوت طعام كا واقعه بهى قلمبند كيا ہے:

راک الکری گوڑے پر سوار بہت ساکھانا تھم گا' بھگیوں میں رکھوائے ہوئے چلا آتا ہے۔ اس نے کشتی کے نزدیک آگر پوچھا کہ پادری صاحب (شاہ صاحب) کمال ہیں؟ ۔۔۔۔ بعد سلام و مزاج پری کے عرض کیا کہ تبن روز سے میں نے نوکر واسطے لانے خبر تشریف آوریء حضور اس طرف تعینات کر رکھے تھے۔ سو آج انہوں نے مجھ کو خبر کردی۔ یہ ماحضر واسطے حضور اور کل قافلے کے تیار کرکے آج انہوں نے مجھ کو خبر کردی۔ یہ ماحضر واسطے حضور اور کل قافلے کے تیار کرکے لایا ہوں۔ براہ بندہ نوازی اس کو قبول فرائیں۔ حضرت نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا کہ فورا" وہ کھانا اپنے برتنوں میں لے کر قافلے میں تقسیم کردو۔"(۱۲)۔

سید احمد شهید بربلوی کے سکے بھانج سید محمد علی صاحب بھی شریک طعام سے انہوں نے ابتداء سے آغاز جماد تک کے حالات لکھے اور اس کتاب کا نام «مخزن احمدی" رکھا۔ انہوں نے آئھوں دیکھا یہ دلچیپ واقعہ بھی کتاب میں شامل کیا ہے۔ بناء بریں ابوالحن ندوی صاحب بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ نیز ندوی صاحب ایک اور واقعہ بھی ضبط تحریر میں لاتے ہیں:

"موضع اسرولی سے چار میل پہلے حضرت کے پاس ایک انگریز کی ہندوستانی یوی آئی اور کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھروہ فرگی آیا تو آپ نے فرمایا "تہماری دعوت کیوں نہ قبول کریں گے"۔ سو آپ نے دعوت قبول فرمائی۔ اس دن اس کی دعوت کھائی "۔۔۔۔ موصوف نے حاشیے میں تصریح فرمائی ہے "اس انگریز کی ہندوستانی بی بی کی دعوت اس لئے قبول نہیں کی تھی کہ وہ انگریز کے پاس تھی 'یہ تعلق ناجائز تھا اور اس سلسلے کا سب مال حرام اور ناجائز تھا۔ "(18)۔

محمد اساعیل پانی بن عاشیه مقالات سرسید 'حصه شانز و ہم صفحه ۲۵۱ پر رقمطراز بین که حضرت شهید کے تعلقات انگریزوں سے نمایت درجه خوشگوار تھے۔۔۔ باوجود اس کے مولانا غلام رسول مر' بغیر کسی تاریخی سند کے فقط جوش عقیدت یا شاید کشف و الهام کے ذریعه سپٹاکر ایک نیا راگ چھپڑویتے اور فرماتے ہیں:

''آیا وہ صرف سکھوں ہے کڑنا جاہتے تھے؟ جیسا کہ سوا سو سال ہے سمجھا جا رہا ہے۔''(19)۔

''جند تاریخی غلطیاں'' کے عنوان سے ابوالمعالی صاحب کا نقطہء نظر بجائے خود ایک دلچسپ کہانی ہے:

"تحریک کے شیدائیوں نے جس وقت سکھوں کے خلاف نعرہ جہاد بلند کر دیا' وہ عین حالات کا تقاضا تھا۔ تحریک میں اتنی نوجی قوت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کرتے۔"(20)

محمد میاں نے "اسلامی حربت کا علمبردار" نامی اینے مضمون میں بردی انو کھی دلیل دی ہے:

"اگریزی ڈبلومیسی کا بیہ عجیب و غربیب کرشمہ تھا کہ حضرت شہید کے لئے سکھوں پر حملہ کرنے کی سمولتیں پیدا کیں اور پھر سکھ حکومت اگریزوں سے معاہدہ کے باعث مجبور تھی کہ حضرت شہید کو راستہ نہ دیتی اور جب حضرت شہید کی جمعیت ایک لاکھ سے متجاوز ہونے گئی تو آپ کی جمعیت میں عقائد کے متعلق اختلاف پیدا ایک لاکھ سے متجاوز ہونے گئی تو آپ کی جمعیت میں عقائد کے متعلق اختلاف پیدا

ہوا یا کروا دیا گیا۔"(21)-

## مكتوبات كى كهانى (دونا قابل ترديد حواله جات)

"سید صاحب کا جماد صرف اس وقت کے ظالم سکھوں سے تھا 'جنہوں نے اس وقت ہے ظالم سکھوں سے تھا 'جنہوں نے اس وقت پنجاب کے مسلمانوں پر قیامت برپا کر رکھی تھی نہ کہ سرکار انگریزی ہے۔"(22)-

"سرکار انگریزی ہے ہم کو کوئی مخاصمت ہے اور نہ کوئی جھڑا ہے "کیونکہ ہم تو اس کی رعایا ہیں بلکہ ہم کو تو اس کی حمایت میں رعایا کے مظالم کا استیصال کرنا ہے۔" (23)-

اس موقع پر ذہن میں بیہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ انگریز حکام سید صاحب کے کاروان اور تبلیغ جماد کو کس زاویہ سے دیکھتے تھے؟ اس کا جواب ایک واقعہ سے ملتا ہے 'جسے ابوالحن علی ندوی صاحب نے مندرجہ ذیل الفاظ میں رقم کیا:

"وعظیم آباد پننے کے بعض شیعہ صاحبان نے انگریز عاکم سے جاکر کہا کہ یہ سید صاحب جو یہاں استے آدمیوں کے ساتھ آئے ہیں 'ہم نے سنا ہے کہ ان کی نیت جہاد کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے جہاد کریں گے۔ عاکم نے اس کو تعصب اور حمد پر محمول کیا اور ان کو تنبیہہ کی کہ آئندہ ایسی مفیدانہ بات نہ کی جائے۔"

عام طور پر مجاہرین تحریک بالاکوٹ کے کارناموں کو اجاگر کرنے لئے ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب "ہمارے ہندؤستانی مسلمان" کے حوالے دیئے جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر اے سند کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی یمال گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی مختمرات کو زیر بحث نہ ہی مختمرات کو زیر بحث لانا ممکن ہے 'تاہم ابتداء سے ہی ہنٹر صاحب کے غلط اندازوں کا شدومہ سے رد کیا گیا۔

"اس زمانے میں علی العموم مسلمان اوگ عوام کو سکھوں پر جماد کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ہزاروں مسلح مسلمان اور بے شار سامان جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جماد کرنے کے واسطے جمع ہو گیا تھا۔ جب صاحب کمشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے گور نمنٹ کو اطلاع دی۔ گور نمنٹ نے صاف لکھا کہ تم کو دست اندازی نہ کرنی چاہے۔ دبلی کے ایک مماجن نے جمادیوں کا روبیہ غبن کیا تو ولیم فریزر کمشنردبلی نے ڈگری دی 'جو وصول ہو کر مرحد جیجی گئی۔ "(25)۔

اب ایک اور سوال پیدا ہو تاہے کہ اگر سید بادشاہ نے انگریزوں سے مصلحتا پنجہ آزمائی نہیں کی تو یہ کس طرح ثابت ہوگیا کہ آپ ان کے خیر خواہ و حاشیہ بردار بھی تھے۔ میں ذاتی طور سے اس پہلو پر کوئی رائے نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس دشت میں الجھنا چاہتا ہوں لیکن مجاہدین کے چاہنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

"اس میں شک نہیں کہ اگر سڑکار انگریزی اس وقت تک سید صاحب کے خلاف ہوتی تک سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو پچھ بھی مدد نہ پہنچی مگر سرکار انگریزی اس وقت تک دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔"(26)-

ایک اور قابل اعتاد مخض حقیقت حال کا ان الفاظ میں اظمار فرماتے ہیں:

"منافقین ناہجار اور کفار برکردار نے حمد اور خوف سے حکومت برطانیہ کے عمال کو برانگیدختہ کر دیا' تاہم بنصرت اللہ العزیز وہ خائب و خاسر رہے۔ سید احمد صاحب کی برابر روش یہ رہی کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل آمادہ جماد کرتے اور دو سری جانب حکومت برطانیہ کی امن پندی جناکر لوگوں کو اس کے مقابل کو اس کے مقابل کو اس کے مقابل کے سے روکتے ہے۔ "(27)۔

بعض او قات انگریزوں کی طرف سے سید بادشاہ کے اعزاز و اکرام میں با قاعدہ دعو تیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ مہرصاحب ایک واقعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں:
"سپاہیوں نے دعوت طعام پر اصرار کیا تو فرمایا۔ اس شرط پر منظور کرتا ہوں کہ جو پچھ میں کہوں' پکایا جائے۔ انہوں نے مان لیا۔"(28)۔

کانپور سے آیک اگریز کی داشتہ کی عقیدت مندی اور دو سرے موقع پر نماز عشاء کے بعد میزبان گورے کی ملاقات و مدارات مسلمہ ہے۔ منڈود صاحب ایک فریجی کی میم اور اگریزی سمپنی کے وکیل کے ہال قیام پذیر ہونا بھی تاریخ کا حصہ ٹھسر یکا۔ .

## ايك اورچونكاديين والا تاريخي انكشاف!

وساااه تک سید احمرصاحب امیرخال (نواب نونک) کی ملازمت میں رہے مکر ایک ناموری کا کام آپ نے بیہ کیا کہ انگریزوں اور امیرخان کی صلح کرا دی اور تب بی کے ذریعے جو شربعد ازاں دیئے گئے اور جن پر تاج تک امیرخان کی اولاد حمرانی کرتی ہے وسینے طے یائے تھے۔ لارڈ ہیسٹینک سید احمد کی بے نظیر کار گزاری ہے بہت خوش تھا۔ دونوں لشکروں کے بہج میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا اور اس میں تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ جس میں امیرخان 'لارڈ ہیسٹینک اور سید احمد شامل تھے۔ سید احمه صاحب نے امیرخان کو بردی مشکل سے شیشہ میں اتارا تھا۔ آپ نے اسے یقین ولا دیا تھا کہ احمریزوں سے مقابلہ کرنا اور لڑنا بھڑنا اگر تمہارے کئے برا نہیں تو تمہاری اولاد کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترقی پذریہ اور تمام قوتیں ہے در ہے تنزلی کا شکار رہیں۔ تمہارے بعد فوج کو کون سنبھالے کا اور ان کو عظیم الثان لفکر ا مکاثیہ کے مقابل میں کون میدان جنگ میں لائے جمائے گا۔ میہ باتنی امیرخان کی سمجھ میں آئٹی تھیں اور اب وہ اس بات پر رضامند تھا کہ گزارہ کے لئے بچھ ملک مجھے دے دیا جائے تو میں آرام سے بیٹھوں۔ امیرخان نے ریاستوں اور ان کے ساتھ انگریزوں کا بھی ناک میں وم کر رکھا تھا۔ آ خر ابک بوے مثورہ کے بعد سیداحمہ صاحب کی کارگزاری سے ہر ریاست میں سے میچھ کچھ حصے دے کر امیر خان سے معاہدہ کر لیا۔ جیسے ہے پور سے ٹونک دلوایا اور بھوپال سے سرونجے۔اس طرح سے متفرق پر سکنے مختلف ریاستوں سے برسی قبل و قال

کے بعد انگریزوں سے ولوا کے بچرے ہوئے شیر کو اس حکمت سے پنجرہ میں بند کر ویا۔"(29)-

موج کو تر میں شیخ محمد اکرام صاحب کی بید محققانہ رائے کہ انگریزوں نے سید صاحب کے اعلانیہ جماد اور اس کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ کی تھی۔ نیز مولانا فضل حسن بماری (الجحدیث عالم دین) کا بیہ تو شیقی بیان۔ "آپ (شاہ اساعیل وہلوی صاحب) اپنے شیخ طریقت سید احمد صاحب کو امام تسلیم کرکے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جماد کے لئے بنجاب پنچ۔ گور نمنٹ انگلشیہ نے بھی آپ کے اس جماعت کے ساتھ جماد کے لئے بنجاب پنچ۔ گور نمنٹ انگلشیہ نے بھی آپ کے اس ارادے میں کسی طرح کی مزاحمت یا پیچیدگی پیدا نہیں کی۔"(30)۔ دشمنی کا ایک عجیب فلسفہ ہے۔

یہ کہا جا سکتا ہے کہ دسمن کا دسمن بھی دوست ہو تا ہے' اس لئے انگریزوں نے مجاہدین کے بارے میں نرم رویہ رکھا اور ان کا حوصلہ برابر برمھاتے رہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب (موصوف سید بادشاہ کے مکتبہء فکر سے تعلق رکھتے تھے) کے جریدے میں تجزیہ کیا گیا:

"مشہوریہ ہے کہ آپ نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا بلکہ کلکتہ یا پینہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا اور بیہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔"(31)۔

آب کے ہی بیرو کاروں میں ہے ایک اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں:

"سید صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہر گزارادہ نہیں تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کو پچھ انگریزی اس وقت سید صاحب کو پچھ ہمد نہ پہنچتی مگر سرکار انگریز اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔"(32)۔

مینخ جامعہ و دیوبند نے بھی بقلم خود حقیقت حال ورج فرمائی ہے:

"جب سید احمد صاحب کا ارادہ سکموں سے جنگ کرنے کا ہوا تو اگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا اور جنگی ضرورتوں کو مہیا کرنے میں سید صاحب کی مدد کی۔"(33)۔ جن دنوں سید صاحب مع مجاہدین سرحد میں قیام فرما ہے، مولوی خیر الدین صاحب نے آپ کے سفیر کی حیثیت سے جزل انورا سے ملاقات کی۔ باہم گفت و صاحب نے آپ کے سفیر کی حیثیت سے جزل انورا سے ملاقات کی۔ باہم گفت و شنید میں ایک مسئلہ سکموں سے جماد سے متعلق تھا۔ بردا دلچسپ مکالمہ ہوا، ملاحظہ سیمین!

جنزل انٹورا :- آپ کے نزدیک جیسے کہ سکھ قوم کافر ٹھیری' دیسے ہی ہم نصرانی بھی میں یا کچھ فرق ہے؟

مولوی خیرالدین صاحب :- کفرمیں دونوں برابر ہیں۔

جن انورا: ملک ہندوستان میں خلیفہ صاحب کے لاکھوں جانار مرید' برے برے دمیندار اور نواب ہیں اور اس وقت تمام ہندوستان نفرانیوں کے قبضہ میں ہے۔ پھر جب نفرانی اور سکھ دونوں کفر میں برابر ہیں تو خلیفہ صاحب نے اپنے لاکھوں مریدوں کو جمع کرکے گھر بیٹھے بٹھائے انگریزی سرکاری سے جماد کیوں نہیں کیا؟ ناحق دور دراز سفرکی محنت و مشقت اٹھا کر سکھوں سے لڑنے کو آئے۔

مولوی خیرالدین صاحب :- ہم کو سرکاری انگریزی کسی فرائض منھبی کے اوا کرنے سے نہیں روکتی۔ ہر ذہبی امر میں ہم کو پوری آزادی دے رکھی ہے۔ برخلاف سکعول کے کہ انہول نے لاکھوں مسلمانوں کو ذلیل کرکے بلند آواز سے ازان تک کمنا منع کر رکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بقر عید پر بھی قربانی کرے تو خالصہ سرکار ان کو جان سے مار ڈالے۔ بی سبب ہے کہ خلیفہ صاحب انگریزوں کو چھوڑ کر سکھول سے جماد کرنے کو آئے۔ "(34)۔

کما جاتا ہے کہ سید بادشاہ اور آپ کے دفقاء و ظفاء کے جہاد کا دائرہ فقط سکھوں تک بی محدود نہ تھا بلکہ گوروں کو بھی بلاد ہند سے نکالنا ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ بلکہ بعض تو ڈاکٹر ہنٹر کی رپورٹ موسوم یہ "ہمارے ہندوستانی مسلمان" کی شامل تھا۔ بلکہ بعض تو ڈاکٹر ہنٹر کی رپورٹ موسوم یہ "ہمارے ہندوستانی مسلمان" کی

رعایت سے بردی شدومد کے ساتھ دعویٰ کرتے اور بستے ہوئے پانی پر بنیاد مکان رکھتے ہیں کہ سید احمد شہید برطوی نے انگریزوں کے بھی اوسان خطا کئے رکھے۔ ہوا کو مضیوں میں بند کرنے کا بیہ ب سروپا کھیل مولانا غلام رسول مبرکی تحقیقات و آلیفات سے شروع ہو تا ہے۔ موصوف نے سید احمد شہید' سرگزشت مجاہدین اور جماعت مجاہدین وغیرہ کے نام سے اس بارے میں ایک طویل دفتر لکھ مارا۔ ظاہرہ اس سلسلے میں انہیں کئی منگلاخ راستوں سے گذرتا پڑا اور بہت سے سفر کئے۔ للذا اس کی تفصیل و کیفیت انہوں نے ماہنامہ "ماہ نو" کراچی کے ایک شارے میں بعنو ان "سید تفصیل و کیفیت انہوں نے ماہنامہ "ماہ نو" کراچی کے ایک شارے میں بعنو ان "سید احمد شہید۔ ایک کتاب کی سرگزشت" میں تحریر فرمائی۔ بقول ان کے' انہیں کتابوں کی سب سے زیادہ معلومات سید عبدالجبار شاہ سخانوی سے ملیس۔ سخانوی صاحب' سید احمد شہید بریلوی کے جماد کو صرف سکھوں تک محدود سمجھے اور بیان کرتے تھے۔ سید احمد شہید بریلوی کے جماد کو صرف سکھوں تک محدود سمجھے اور بیان کرتے تھے۔ سید روداد مولانا مبر کے قلم معجزر قم سے یولی شائع ہوئی:

الاسسان میں میری ملاقات سید عبدالجیار شاہ صاحب ستھانوی مرحوم سے ہوئی وہ دور حاضر کے ایک جلیل القدر فرد تھے۔ جن کے امتیازی اوصاف و محان کا تفصیلی ذکر یہاں نہیں چھٹرا جا سکتا۔ تاہم اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ وہ شیر خوار سے 'جب ان کے خاندان کے تمام افراد شہید کر دیئے گئے۔ وطن سے باہرانہوں نے تعلیم و تربیت پائی ' پھرا پی خداداد صلاحیتوں کی بدولت ریاست ا مب کے مشیرو ووزیر بین۔ دو سال سوات کے بادشاہ بھی رہے۔ سرحد کے تاریخی و جغرافیائی حالات کا وہ دائرۃ المعارف ہیں۔ انہوں نے متعدد ضخیم جلدیں مرتب کر دیں جو علاقہ سرحد اور دائرۃ المعارف ہیں۔ انہوں نے متعدد ضخیم جلدیں مرتب کر دیں جو علاقہ سرحد اور علاقہ آزاد کے ایک ایک رئیس' ایک ایک قبیلے ' ایک ایک خط کے متعلق ہر قشم کی معلومات کا بیش بما ذخیرہ ہیں۔ وہ بھی سید صاحب کے جماد کو سکھوں تک محدود سمجھتے معلومات کا بیش بما ذخیرہ ہیں۔ وہ بھی سید صاحب اور جماعت مجاہدین کے مخلص معلومات من میں چلا آ تا تھا۔ اس وجہ سے سید عبدالجبار شاہ کی معلومات صاحب البیت کی معلومات بن محقی شھیں۔ "(35)۔

لوگوں کا خیال ہے کہ ان تمام حقائق و شواہ کے باوجود مولانا مر الٹی ست میں جولانیء طبع دکھانا اور اپنے قلم کا لوہا منوانا چاہتے تھے۔ رنگ آمیزی اور جدت طرازی اس پر مستزاد۔ وگرنہ اس کی کوئی واقعاتی شمادت موجود نہیں۔ اس بارے میں یہ رائے بھی قائم کی جاتی ہے کہ سید صاحب کے ذہبی عوام نے حسن عقیدت یا غلو عقیدت کی وجہ سے ذکورہ تاریخی افسانوں کو بالکل بچ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا۔ پلتے چاہے یہ نقطء نگاہ اپنا جادو دکھا چکا۔ چونکہ موجودہ نسل میں روایت پرسی کور وقی اوقی اور کومت پاکستان کو تاریخ کے پر پیچ گید سلمجھانے ہے بھی دلچی نہیں رہی اس لئے خواب و خیال کے حوالے بھی سند گھر گئے۔ مزید سم یہ ہوا کہ تحریک مجاہرین بالاکوٹ کے تاریخی خدوخال مسکی غازے ہے زیادہ منسوب رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی چرہ صدافت کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے مقدر میں "فرقہ پرست "کی مجھبی اپنا اثر وکھا جاتی ہے۔ یہی سبب ٹھرا کہ آئے مقدر میں "فرقہ پرست "کی مجھبی اپنا اثر وکھا جاتی ہے۔ یہی سبب ٹھرا کہ آئے مقدر میں «فرقہ پرست "کی مجھبی اپنا اثر وکھا جاتی ہے۔ یہی سبب ٹھرا کہ آئے حقیقی منظرنا ہے پر غورو فکر نہیں کیا جاسکا۔

دوجب یہ مجاہدین سکھوں سے جہاد کے لئے سرحد گئے تو (انگریزوں نے) ان کے بیوی بچوں اور املاک کی پوری بوری حفاظت کی اور بعد میں ہندوستان سے جو مالی اور افرادی اعانت ہوتی رہی اس میں بھی رخنہ اندازی نہیں کی۔ اگر سیدصاحب سرحد میں جاکر انگریزی حکومت سے جہاد کا اعلان کرتے تو انگریز ، مجاہدین کے بیوی بچوں کو گرفتار کر لیتے۔ ان کے رشتہ داروں کو تکلیف اور اذبت پنچاتے اور جائیداد عبول کو گرفتار کر لیتے نوا مرسے ہوا اور نہ ادھرسے کارروائی ہوئی۔"(36)۔

مجاہدین تحریک بالاکوٹ سے متعلق آج تک کسی تذکرہ یا سوانح میں منقول نہیں کہ سید صاحب یا کاروان میں شامل دیگر رضاکار اپنے بیوی و بچوں کو اپنے ہمراہ لیے مول۔
لے محتے ہوں۔

معترمنین کا موقف ہے کہ سید صاحب کو حربت پرور اور مرد غیور اس کئے سے سمجھا گیا کہ وہ انگریزوں کی تاک کے عین نیجے بعنی پنجاب اور نواح دہلی میں کھلے عام

سکموں سے لڑنے کا اعلان اور تیاری کرتے تھے گرکوئی مداخلت نہ کرتا۔ یہ وہ دور تھا جب اگریزوں کے ظلم و تعدی کی آندھی چار سوچل چی تھی اور عوام ان کے ساتے سے بھی ڈرتے۔ سید صاحب نے سکموں سے کھلے بندوں لڑائی کا عندیہ دیا تو قیادت سے محروم ' جذباتی لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور سمجھے کہ اب ہمارے دن بھرنے کے دن بھی آ گئے ہیں گر اگریزوں کی یہ نرم پالیسی بلکہ سرپرسی بلاوجہ نہ تھی۔ اندرون خانہ تو چھ اور ہی تیور دیکھے گئے۔ مولانا جعفر علی تھا نسیری لکھتے ہیں:
میں۔ اندرون خانہ تو چھ اور ہی تیور دیکھے گئے۔ مولانا جعفر علی تھا نسیری لکھتے ہیں:
مردت نے ہرشم 'قصبہ و گاؤں پر برلش انڈیا یعنی اگریز علمداری واقع تھی۔ ہند میں علائیہ سکموں پر جہاد کرنے کا وعظ ہو تا تھا گر براہ دور اندیثی معرفت پیش غلام علی صاحب ر میں اعظم الہ آباد کے نواب لیفٹینٹ گور نر بمادر اضلاع شال و مغربی کو بھی سکموں کے خلاف جماد کی اطلاع دی گئی تھی جس کے جواب میں صاحب مدوم نے یہ تحریر فرمایا کہ جب تک اگریزی محملداری میں کی فتنہ و فساد کا اندیشہ محموح نے یہ تحریر فرمایا کہ جب تک اگریزی محملداری میں کی فتنہ و فساد کا اندیشہ محموح نے یہ تحریر فرمایا کہ جب تک اگریزی محملداری میں کی فتنہ و فساد کا اندیشہ محموح نے یہ تحریر فرمایا کہ جب تک اگریزی محملداری میں کی فتنہ و فساد کا اندیشہ محموح نے یہ تحریر فرمایا کہ جب تک اگریزی محملداری میں کی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ وہم ایسی تیاری کے مانع نہیں۔ "(37)۔

مرزا جیرت دہلوی صاحب بھی بین السطور میں مفہوم بیان کرتے ہیں:

"سید احمد صاحب نے عام طور پر دھڑا کے سے اپنے مردول کو ہر شہر میں ہے اجازت دے دی کہ سکھول پر جماد کرنے کے وعظ ہوں۔ اکثر شہروں میں وعظ ہونے شروع ہوئے ..... لوگوں کے دلول میں تحریک بھیل رہی تھی' اب عام طور پر ظاہر ہونے لگے۔ سید احمد صاحب نے ہونے لگی اور سید صاحب نے پاس مجاہدین جمع ہونے لگے۔ سید احمد صاحب نے مولانا شہید کے مشورہ سے شخ غلام علی رکیس اللہ آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھول پر جماد کر۔۔، کی میالک مغربی شالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھول پر جماد کر۔۔، کی تیاری کرنے کو ہیں' سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے۔ لیفٹینٹ گورنر نے صاف کی دیا کہ ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے 'ہمیں کچھ سروگار نہیں ضاف کی دیا کہ ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے 'ہمیں کچھ سروگار نہیں نہ ہم ایسی تیاری کے مانع ہیں۔ "(38)۔

یهال بھی مولانا غلام رسول مهر کا موقف دیدنی تھا۔ وہ اور ان کی اتباع میں

بعض و میر افراد بھی ندکورہ کتابوں پر الزام وارد کرتے اور کہتے ہیں کہ بیہ دونوں سوائے اگار' انگریز کے حامی اور خیرخواہ تھے' اس لئے سید صاحب کے نقطہء نظر میں تبدیلی کردی۔

اس باب میں بھی مولانا مہر کی تحقیق بوجوہ معتبر تشکیم نہیں کی جا سکتی۔ محقق حضرات کہتے اور قرائن موجود ہیں کہ موصوف کی طرف سے یہ سراسرالزام بلکہ بہتان ہے کیونکہ انہوں نے انگریز مورخ ڈاکٹر ہنٹر کو جس جرات سے لٹاڑا 'یہ انہی کا حصہ تھا۔(39)۔

ندكوره بالاحقائق و واقتات كى بنياد يربلا خوف ترديد ثابت كيا جاتا ہے كه سيد بادشاہ اور ان کے پیرو کاروں و رضا کاروں کا انگریزوں سے ممرانے کا ہر گز ہر گز کوئی پروگرام نه نها بلکه ان میں تو دوستانه و موافقانه تعلقات دکھائی دیتے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف وفسانہ ، جہاد" کی کوئی بنیاد نہیں۔ واقعی سید بادشاہ کے حامیوں نے اس بارے میں مبالغے سے کام چلا رکھا ہے۔ لیکن سکھوں سے جدال و قال کے باب میں بھی بعض تلخ حقائق منظرعام پر لائے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی دلچیپ مگرایک مورخ و محقق کے لئے از حد پیچیدہ صور تحال ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ سید احمد شہید بربلوی وغیرهم کی سکھوں سے کہیں زیادہ جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں۔ نہ صرف میہ بلکہ ان کے نامانوس عقائد و افکار سے ندہبی منافرت و منافقت کو ہوا ملی اور لاتعداد کلمہ کو ایک دو سرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ سید بادشاہ نے آغاز جماد اکوڑہ میں ۲۰ دسمبر۱۸۲۷ء سے فرمایا اور آخری معرکہ بالاکوٹ میں جھ مئی اس۸اء کو ہوا۔ اس مدت کے دوران میں آپ نے چھوٹی برسی بندرہ لڑائیاں کیس۔ ان میں سے سکھوں کے خلاف جنگوں کی تعداد محض یانج ہے۔ مزید بر آں سے کہ ان میں بھی با قاعدہ جنگ صرف ایک ہوئی عوار شب خون مارے گئے تھے اور سرحدی مسلمانوں کے خلاف نو جنگیں لڑی حکیم 'ان کی فہرس مندرجہ ذیل ہے۔

) جنگ اوتمان زئی ، جنگ منذ اول ، جنگ زیده ، جنگ منذ دوم ، جنگ

' کنی<sub>ے ر</sub>ئی ⊖ جنگ کھلابٹ ⊖ جنگ مردان ⊖ جنگ مایار ⊖ جنگ چھتر ہار۔ یہ لوگ شاہ صاحب کے نزدیک کافر و منافق اور سکھوں ہے زیادہ خ

یہ لوگ شاہ صاحب کے نزدیک کافر و منافق اور سکھوں سے زیادہ خوفناک و خطرناک تھے۔ الغرض سکھوں سے جنگ و جدل کا معالمہ کئی لحاظ سے تشنہ طلب ہے۔ مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں' ان کے کوئی معقول جوابات نہیں بن پڑتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہنوزیہ پہلو خالفتا" تاریخی و تحقیق نقطء دگاہ سے بھی ذیر بحث نہیں لایا گیا۔ الزامات رفع کرنے کا انداز سراسر جذباتی اور نگاہ سے بھی ذیر بحث نہیں لایا گیا۔ الزامات رفع کرنے کا انداز سراسر جذباتی اور نہیں کر سکتا' تاہم دراس سے خیال کرتا ہوں کہ معترضین کے موقف میں استدلالی روح موجود دیانت داری سے خیال کرتا ہوں کہ معترضین کے موقف میں استدلالی روح موجود

ہے۔ مجاہدین ندکور کے کردار وعمل پر چند ایک اعتراضات مندرجہ ذیل ہیں:

اگرید لوگ انگریزوں سے کرانا چاہتے تھے تو ان علاقوں میں حریت و آزادی کا پرچم بلند کرتے ہو کہ دشمنوں کے ذیر تکلین آچکا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سید بادشاہ کے خلفاء و رفقاء نے گوروں سے جنگ و جدل کا بھی کوئی اشارہ یا پروگرام نہیں دیا' انگریز بھی ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی ان کی تیاریوں میں مزاحم نہیں ہوئے اور یہ کہ فریقین میں اعتاد کی فضاء قائم تھی۔

سندر پارے آئی ہوئی عینائی قوم 'پاک وہند پر تسلط جمانے کے لئے ہر حربہ آزا اور ہم مدر پارے آئی ہوئی عینائی قوم 'پاک وہند پر تسلط جمانے کے لئے ہر حربہ آزا اور ہر میدان میں ہاتھ پاؤں ماردہی تھی۔ تب جدید اسلحہ اور ریشہ دوانیوں کے سبب ابھرتی ہوئی قوت اگریز تھے نہ کہ سکھ۔ علاوہ ازیں یہ کہ اگریزوں کی شدید خواہش تھی کہ ہندوستانی عوام ایک دو سرے کے فلاف کسی نہ کسی طور ہتھیار اٹھالیں۔ للذا بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ صاحب 'اگریزوں کی بساط شطرنج کا مہرہ نہ تھے تو بھی ان کی حکمت عملی قوم و ملک کے لئے مصر ثابت ہوئی اور یہ تحریک گویا جماقتوں کا ایک المید ماں ہے۔

🔾 ایک کمحہ فرض کر لیتے ہیں کہ سید بادشاہ سے غلط فیصلہ سرزد ہو گیا مگروہ

سموں کے خلاف بورے اسلامی جوش و جذبہ اور خلوص نیت سے میدان میں ارتے ہے تو بھی بہت سے وسوسے پیدا ہوتے اور متلاشیء صدافت کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ آگر سید احمد شہید بربلوی کے پیروکار رضاکار سکھوں سے انقام لینا چاہیے تھے تو میدان کارزار سکھوں کی عملداری میں بچا؟ یا بلاواسطہ ان کی حکومت و ریاست سے مقابلہ ٹھرتا؟ لیکن ہوا یہ کہ آپ سرحد تشریف لے سے مقابلہ ٹھرتا؟ لیکن ہوا یہ کہ آپ سرحد تشریف لے سے مقابلہ ٹھرتا؟ لیکن ہوا یہ کہ آپ سرحد تشریف ان کی سکھوں سے کئی علاقے کا اختیار و اقتدار مسلمان پھانوں کے ہاتھ میں تھا اور ان کی سکھوں سے کئی ایک لڑائیاں ہو چکی تھیں۔

آگرید موقف اختیار کیا جائے کہ سید صاحب عسکری قوت بردھانے مسلم سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کچھوٹی موٹی جھڑپوں میں سکھوں کی فنی و حربی صلاحیت ازمانے اور اسلامیان سرحد کو جہاد کی سمت بلانے کے لئے تشریف لے مجھے تھ ہوت پھر بھی نہیں بنتی ؟ کیونکہ آپ کا اور آپ کے خلفاء و رفقاء کا رویہ 'متذبذب کر ویتا ہے۔ منفی رویوں پر مثبت حوالوں کی یہ داستان بھی بردی کربناک اور جیرت افزا

مالات و واقعات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے چاہئے تو یہ تھا کہ سید بادشاہ سکھوں کو بھی اگریزوں کے خلاف ابھارتے اور پھرعوام بلا تفریق ندہب و ملت اٹھ کھڑے ہوتے۔ گراس کے برعکس ہوا یہ کہ اولا" سرحدی مسلمانوں کی کمرٹوئی اور وہ کسی دشمن کے مقابل مزاحمت کے لائق نہ رہے۔ ٹانیا" سکھ راج جو کہ انگریزوں کے لئے بھی درد سرتھا اپنی عسکری قوت ان سے صف آرائی میں کھو بیٹھا۔ نتیجتا " فقشہ کچھ یوں بنما ہے کہ سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اساعیل دہلوی صاحب کی مملون مزاجی و طالع آزمائی کے سبب پہلے تو غیور و جسور مسلم پھانوں کا معالمہ انگریزوں اور سکھوں کے لئے صاف ہوا اور ساتھ ہی سکھ بھی جنگی توانا کیوں سے محروم ہوتے چلے سکھوں کے لئے صاف ہوا اور ساتھ ہی سکھ بھی جنگی توانا کیوں سے محروم ہوتے چلے

ایک نفته تذکره نگار محمد محبوب علی خان لکھنٹوی دلائل و براہین سے واضح

کرتے ہیں کہ اساعیل دہلوی اور ان کے مرشد سید احمد برماوی کی اس جنگ سے انگریزوں کو حسب ذیل فائدے ہوئے۔

ا \* دہلی اور ہندوستان کے دیگر بلاد' آسانی کے ساتھ بمادر اور غیرت مند مسلمانوں ۔ سے اکثر خالی ہو گئے۔

2 \* مغل سلطنت کے جانثار اس کے قرب میں تم ہو گئے۔

3 \* سلطنت ہند کی قوت کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔

4\* ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنا انگریزوں کے لئے آسان ہو گیا۔

5 \* ان دونول کی الم یجنٹی سے انگریزوں کی قوت برمھ گئے۔

6 \* ان کی جنگ زرگری ہے پنجاب پر بھی انگریزوں کا تغلب آسان ہو گیا۔

7\* سرحدی مسلمانوں میں ان دونوں نے پھوٹ ڈال دی۔

8\* آزاد قبائلیوں کو عمرے عمرے کر دیا۔ انہیں ایک دو سرے کے خون کا بیاسا بنا دیا۔

9\* قبائلی مسلمانوں کے قتل کے فتوے باربار لکھے اور شائع کئے۔

10\* پھھانوں کی طافت کمزور کرا دی۔

11 \* كافروں كے مقابل ان كى ہوا خيزى كرائى۔

12 \* كتاب تقويمته الايمان كے ذريعے مسلمانوں ميں نفاق و شقاق كى آگ بھڑكائى۔

13 \* دو سری ریاستوں اور حکومتوں کو بھی خطوط و سفیر بھیج بھیج کر پنجاب کی طرف ریست کی سام

متوجہ کیا اور سلطنت مغلیہ کی مدد سے غافل کر دیا۔

14 \* فرقہ بندی کرائی 'گھر گھر لڑائی کرائی 'پچھ دنوں بعد ہی برٹش نے تغلب کیا اور پچھ دنوں بعد ہی برٹش نے تغلب کیا اور پچھ دنوں بعد ان کی مدد کی بناء پر انگریزوں نے نہ صرف دہلی بلکہ تمام ہند پر تسلط پالے۔(40)۔

مجاہدین بالا کوٹ کا قصہ ' جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سے تقریبا '' مجھبیس سال بہلے ہی تمام ہو گیا۔ کیا اچھا ہو تا کہ اگر بیہ افرادی قوت اور ٹوٹا بھوٹا جنگی سامان بھی

اس موقع پر کام آنا؟ موزوں وقت پر ایک بھربور وار کیا جاتا اور ایک ساتھ کیا جاتا تو مکن ہے کہ ملک کی تقدیر مختلف ہوتی۔۔۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنگ آزادی میں اس کے بہت مصرا اڑات مرتب ہوئے۔ چونکہ سید صاحب کے غلط اقدامات سے سکھوں کے ساتھ کھن گئی تھی' للذا وہ اس نازک وقت میں تمام سرگرمیوں سے عملاً لا تعلق رہے اور یہ منظر انگریزوں کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ المخصراس طرح بہت ہی قیمتی سرمایہ' امید و حوصلہ اور اعتقاد و اعتاد اہل وطن کی وسترس سے نکل چکا تھا۔

مور نعین و محققین اور سید صاحب کے تذکرہ نویبوں و سوائح نگاروں کا اس امریر انقاق ہے کہ بالا کوٹ کے مقام پر آخری معرکہ میں آپ کے خلاف سکھ اور مسلمان دونوں متحد ہو محے تھے۔ سکھ مسلم اتحاد کا پس منظر بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ امر واقعہ بیر ہے کہ سکھ سوراؤں اور سرحدی مسلمانوں کی مجادلت و مقاتلت باقاعدہ جاری رہتی تھی۔ بیر وقا" فوقا" باہم خون بماتے رہتے۔ سردار بائدہ خان برا رعب دار اور جری مرد تھا۔ اس نے ہیشہ سکھوں کو آخت و آرائج کیا۔ اس بارے میں بیان ہو تا ہے:

"اوپر ہانسہوہ و شکاری وغیرہ کے 'چند بار سردار پائندہ خان نے شب خول مارا۔
باوجود موجود ہونے فوج گرال کے بہ حالت شب خون کوئی مقابلہ خان موصوف کا نہ
کر سکا۔ سکھ و رعایا کہ نام پائندہ خان کا سنتے ہی دل تھرتھرا جا تا تھا۔ ایسا رعب پائندہ
خان کو پروردگارنے دیا تھا۔ "(41)۔

غلام رسول مرصاحب' پائندہ خان کے بارے میں بقلم خود لکھتے ہیں:

"خان صاحب' بلند ہمت اور باتدبیر رکیس تھا.... اس کی شجاعت و اولوالعزی کا اس سے بردا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ سب سردار سکھول سے دب محکے لیکن وہ ہزاروں مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود برستور مقابلے پر جما رہا۔ "(42)الغرض ہوا ہے کہ ایسے جاں فروش سردار کے خلاف سید بادشاہ نے فتوی ء کفر

جاری فرما کر اعلان جماد کیا۔ پائندہ خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے قدیم دشمن سکھ سے اتحاد پر مجبور و معندر ہو گئے۔ اور سردار پائندہ خان نے سردار ہری سکھ سے اتحاد پر مجبور و معندر ہو گئے۔ اور سردار پائندہ خان نے سردار ہری سکھ کو اس مضمون کا ایک خط ارسال کیا کہ فلاں لوگوں نے میرا ملک چھین لیا ہے۔ اگر اس مرحلے پر آپ میری کمک کے لئے فوج روانہ کریں تو میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔

سردار ہری سکھ نے سوچ سمجھ کر اس کا جواب لکھوایا 'میں کمک بھیجے کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ تم اپنا ایک بیٹا جماعداد خال میرے پاس گردی رکھ دو تاکہ باہم اعتاد باقی رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ سید بادشاہ نے پائندہ خان کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کیا اور مصلحاً اس کے کفر کا فتولی بھی صادر فرہا رکھا تھا۔ قصہ کو تاہ "سردار موصوف نے اپنے فرزند د بند جہانداد خال کو برسم گرو سردار ہڑی سکھ کی خدمت میں بھیج دیا " تب سردار ندکور نے دو پلٹن جنگی مع سامان جنگ پائندہ خان کی مدد کو روانہ کیس اور خود مع سردار مما سکھ اور فوج کشمیر سکھال کی مانسرہ سے طرف جھاڑہ بارادہ جنگ "ہندوستانیاں" شیاشب راہ پہا ہوا۔"(43)

چنانچہ ہسلاہ کے مقام پر عمسان کا رن پڑا۔ ازاں بعد ایک اور زبردست جنگ بالا کوٹ میں ہوئی۔ بالا کوٹ وہ آخری معرکہ تھا جس میں سید صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ موت سے دوچار ہو گئے۔ مولانا مراعترافا "ککھتے ہیں:

''سکھول کے ساتھ اور ان کے زیر اثر ہزاروں مقامی مسلمان تھے' ان میں اکثر کے جسم بلاشبہ سکھوں کے فرمانبردار تھے۔''(44)۔

سید صاحب ۲ مئی ۱۸۳۱ء کو بروز جمعہ سکھوں اور مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ فسانہ ، جماد ختم ہوا اور تاریخ میں اس افسانے کا افسانہ ہنوز باقی ہوے مارے گئے۔ فسانہ ، جماد ختم ہوا اور تاریخ میں اس افسانے کا افسانہ ہنوز باقی ہے۔۔۔۔۔ لطف یہ ہے کہ اس کے بعد سردار پائندہ فان نے اپنے لڑکے کی بازیابی کے لئے دوبارہ سکھوں سے پنجہ آزمائی کرکے ان کے دانت کھٹے کئے اور کئی معرکوں

کے بعد وہ اپنے گخت جگرو نور نظر کو سکھوں کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب معمرا۔ ذکورہ بالا اسباب و علل کی بناء پر ہی سید بادشاہ کا سکھوں سے آمنا سامنا ممکن ہو سکا، لیکن ایک جامع منصوبہ کے تحت نا قابل تردید حقائق و واقعات کی عزت و فاموس بھی محفوظ نہ رہنے دی گئی۔

اس تاریخی بحث اور واقعاتی روداد سے مندرجہ ذیل نتائج افذ ہوتے ہیں:

1\* مجاہدین بالاکوٹ کی اگریز قوم سے بھی کھکش یا مناقشت نہیں رہی۔

2\* سید بادشاہ کے خلفاء و رفقاء اور پیروکاروں و رضاکاروں نے اپنے طور پر ابھی سکموں سے اعلان جہاد نہیں کیا تھا کہ وہ ایک معاہدہ کے سبب سردار پائندہ خان کی جمایت میں نکل آئے اور یوں دھیرے دھیرے یہ بات زیب داستان بن گئی۔

3\* یہ کہ شاہ صاحب کی زیادہ جنگیں سرحدی مسلمانوں سے ہو کمیں اور بادی النظر یوں گئا ہے کہ جیسے علاقہء بھاور میں ان کی آمد اس غرض سے ہو۔ اب یہ دیکھنا جو ایش دور کھی دھنی کاکیا راز ہے؟

چاہئے کہ سرحدی مسلمانوں اور سید احمد شہید بریلوی کے جاناروں میں وجہء عناد کیا تھی؟ اور اس قدر کھلی دھنی کاکیا راز ہے؟

قرائن بتلاتے ہیں کہ بطور امیر المومنین 'سید صاحب کے رنگ ڈھنگ' مولانا اساعیل شاہ دہلوی کے ملفوظات اور ان کی طرف سے نامزد کئے گئے حکام و عمال کے طور و طریقے ' عوام کے لئے کسی طور پر بھی قابل قبول نہ ہو سکتے تھے۔ افکار و عقائد میں کھلے تصادم کے علاوہ معاشرتی اصلاحات کے نام پر بھی جانے کیا کیا گیا جھ روا رکھا میں جگلے تصادم کے علاوہ معاشرتی اصلاحات کے نام پر بھی جانے کیا کیا گیا جھ روا رکھا میں ج

ابتدا" سرحدی مسلمانوں نے دین کے نام پر اپنی والهانہ والبشکی و شیفتگی کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا تھا اور سکھوں کے خلاف دعوت جہاد پر لبیک کہتے ہوئے مختصر مدت میں ایک لاکھ سے کہیں زیادہ' سید بادشاہ کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے۔ مولانا غلام رسول مہرکے بقول:

ودو مینوں میں اس ہزار سرحدی عوام جماد کے لئے فراہم ہو گئے۔ سرداران

بٹاور کا کشکر اس سے الگ تھا۔ اس کی تعداد ہیں ہزار بتائی جاتی تھی۔۔۔۔ اس ہزار کی فراہمی میں سب سے بڑا حصہ فتح خان پنجتاری' اشرف خان اور خادی خان کا تھا۔''(45)۔

اس کے برخلاف شاہ اساعیل دہلوی صاحب نے شاید پیش بندی کے طور پر اجتماع پنجتار میں موجود علماء سے قبل از وقت یہ فتوئی حاصل کیا اور مشتہر کروایا۔
" اثبات امامت کے بعد حکم امام (سید احمد شہید صاحب) سے سرتابی سخت مختاہ اور فتیج جرم ہے۔

صفالفوں (مسلمانوں) کی سرکشی اگر اس بیانے پر پہنچ جائے کہ قال کے بغیر اس کا استیصال ممکن نہ رہے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان مخالفوں کی تادیب کے لئے تکواریں نکال لیس اور امام کا تھم بزور مخالفوں کا نافذ کریں۔

اس (متوقع) معرکہ میں کشکر امام سے جو شخص قبل ہوگا وہ شہید و نجات یافتہ سمجھا جائے گا اور کشکر مخالف کے مقولین مردود و ناری متصور ہوں گے۔ ان کی حالت اکثر فاسقول مثلاً زانیوں اور سارقوں سے بھی بدتر ہوگی۔ اس لئے کہ فاسقول کے جنازے کی نماز واجب ہے لیکن ان مخالفوں (مسلمانوں) کے جنازے کی نماز بھی جائز نہیں "۔(46)۔

خود سید بادشاہ نے مجاہدین کا ایک گروہ اہل خیبر(سرحد) کے پاس حصول امداد کے لئے بھیجا تھا' اس کے امیر' ان کے بھانجے سید احمد علی تھے۔ سید بادشاہ نے ایک محضرنامہ بھی ساتھ روانہ کیا جس کا مضمون مولانا مسرنے یہ بیان کیا ہے۔

"مجاہرین کی اعانت و رفاقت 'ایمان و انقیاد کے علامت ہے۔ ان سے الگ رہنا نفاق و فساد کا نشان ہے۔ بغی و طغیان کا دائرہ اتنا پھیل چکا ہے کہ انہیں ختم کئے بغیر جہاد ممکن نہیں رہا۔ لہذا منافقوں (سردار پائندہ خان وغیرہم) کے مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اسے جہاد کا اعلیٰ مرتبہ سمجھو۔"(47)۔

وراصل سردار بائنده خان نے اپی ریاست و حکومت سے دستبردار ہو کرسید

بادشاہ کی اطاعت ہے انکار کر دیا تھا اور وہ فتوئی کفرکے مستحق محردانے گئے۔ ایک قریب العدمورخ لکھتے ہیں:

''سردار پائندہ خان نے خلیفہ کی بیعت نہ کی للذا خلیفہ جانب پائندہ خان سے بد گمان تھا۔''(48)۔

مجاہدین ندکور کی شدت ہے متعلق مرزاحیرت دہلوی صاحب کیھتے ہیں: "معمولی باتوں پر کفر کا فتو کی ہو جانا پچھ بات ہی نہ تھا۔"(49)۔ شیخ محمد اکرام صاحب نے ایک واقعہ قلمبند فرمایا ہے:

"ایک موقع پر جب ندکورہ جماعت کے ایک قائد قاضی سید محمد حبان کے اس ارشاد پر کہ جو اہل رسوم 'خدا و رسول کے حکم کے خلاف باب دادا کی ریت پر چلتے ہیں وہ عملاً کافر ہیں۔ کسی نے کمہ دیا کہ "منیتہ المعلی" میں اہل رسوم کو کافر نہیں کما گیا تو اس کا جواب گھونسوں سے دیا گیا اور قائد موصوف نے اس دفت تک معترض کو نہ چھوڑا جب تک اس نے دوبارہ کلمہ نہ پڑھ لیا یا بالفاظ واضح تر اسے دوبارہ مسلمان بنایا گیا۔ "(50)۔

اس باب میں مورخ نہ کور کے تاثرات بھی خاص طور سے قابل ذکر ہیں:

د بعض مخلص قدیم الخیال ہستیوں کو بھی سید صاحب کے بعض ساتھیوں کے طور طریقے، بلکہ عقائد بھی کھنگتے ہتے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ سرداران پٹاور اور علاء کا مجاہدین کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم ہو گیا۔ مجاہدین کے خارج از اسلام اور واجب القتل ہونے کے فتوے دیئے گئے۔"(51)۔

یہ اعتقادی اختلافات کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی انتائی دلچسپ ہے۔ اخوند عبدالنفور صاحب علاقہ سوات میں ایک چلہ کش اور مرجع خلا کتی بزرگ سے۔ ابتدا "انہوں نے بھی سید بادشاہ کی ہمنوائی فرمائی لیکن ازاں بعد فکری و نظری اختلافات کی وجہ سے علیحدہ ہوئے۔ مسلمان حاکم خادی خان انہی کا مخلص مرید تھا۔ یہ مجاہدین بالاکوٹ کے ہاتھوں جنگ میں کام آیا اور اسی طرح جب سلطان محمد خان کا

معركه مواتواس نے بھی دو ٹوك الفاظ میں برملا كها:

"جهاد کی باتیں اللہ فربی کا کرشمہ ہیں۔ تم لوگوں کا عقیدہ برا اور نیت فاسد ہے۔ بظاہر فقیر بے بیٹے ہو ول میں امارت کی ہوس ہے۔ ہم نے خدا کے نام پر کمر باندھ لی ہے کہ تہیں قتل کریں تاکہ زمین تمہارے وجود سے پاک ہو جائے۔"(52)۔ اس تنازع میں فریق اول یعنی سید صاحب کا ذاویہ ء نظرو ندرت تاویل بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے سردار میرعالم باجوڑی کو ایک مکتوب میں لکھا:

منافقین کے ساتھ جماد کرنا بھم "مقدمتہ الواجب" ایک واجب معالمہ ہے "منافقین کے ساتھ جماد کرنا بھی مسلمانوں کے ساتھ شہریشاور اور قرب و جوار سے بدکردار

منافقوں کی گندگی کو پاک کرنے کا مصم اراوہ کرکے موضع پنجتار تک پہنچ کیا ہے۔"

-(53)

شاه اساعیل دہلوی صاحب کا ایک مکتوب کرامی ملاحظہ فرمایئے:

"یمال دو معاطے در پیش ہیں۔ ایک تو مفسدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا طابت کرنا اور قتل و خون کے جواز کی صورت نکالنا اور ان کے اموال کو جائز قرار دینا'
اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کے ارتداد پر یا ان کی بغادت پر بمنی ہے۔ دو سرے یہ کہ اس کا آیا کوئی سبب ہے یا کچھ اور ہے جب کہ بعض اشخاص کے مقابلے میں ان کا مرتد ہونا ثابت ہو چکا ہے اور بعض کے متعلق بغاوت یا اس کا کوئی اور سبب اگر جد پہلا طریقہ ہمارے باس وہی شخقیق اور تفتیش کرنا ہے کیونکہ ہم فتنہ پردازوں کوئی الحقیقت مرتدوں بلکہ اصل کافروں میں شمار کرتے ہیں۔"(54)۔

"مرتدوں بلکہ اصل کافروں" سے مراد سرحد کے حفی المسلک مسلمان ہیں۔
ان کے بارے میں سید بادشاہ اس قدر غصہ رکھتے تھے کہ رئیس قلات کو لکھتے ہیں:
"مناسب اور مصلحت ہے کہ ایما کیا جائے کہ سب سے پہلے تو منافقوں کے استیصال کے متعلق انتمائی کوشش کی جائے اور جب جناب والا کے قرب و جوار کے علاقہ میں ان برکردار منافقین کا قصہ پاک ہو جائے تو پھراطمینان خاطراور دلجمعی کے علاقہ میں ان برکردار منافقین کا قصہ پاک ہو جائے تو پھراطمینان خاطراور دلجمعی کے

ساتھ اصل مقصد (متکموں) کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس لئے مصلحت وقت ہیں ہے کہ پہلے تو منافقین کے فتنہ و فساد کے دفعیہ کے لئے سخت کوشش فرمائیں گے۔" (55)-

اس موقف کی تائید میں کہ مجاہدین بالاکوٹ' سکھوں سے نہیں بلکہ براہ راست مسلمانوں سے ہی نکراتے تھے' سید صاحب کا ایک گرامی نامہ انتہائی اہم ہے۔

"پو ککه منافقوں اور فساد برپا کرنے والوں نے سرکش کفار کی جمایت پر کمر باندھ لی ہے اور مجاہدین سے وشمنی برت رہے ہیں۔ اس لئے ان کی گوشالی اور کفرو فساد کے خلاف جماد کی مہم چلانا ضروری ہے۔ اس بناء پر میں نے تمام منافقین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے مجاہدین کو ترغیب دی ہے..... اس کے بعد بیا عاجز اپنے سیچ اور مخلص مجاہدین کے ساتھ لاہور کی طرف کفراور سرکشی کے ازالے کے لئے روانہ ہو جائے گا کیونکہ اصل مقصد پنجاب کے سکھوں سے جماد کرنا ہے۔ "

امیرالمومنین حضرت سید احمد شهید برماوی سرحدی کلمه گووک کو بالعموم ارشاد فرمایا کرتے تھے:

"آپ لوگ کلمه توحید بھی محض عادیا" پڑھتے ہیں۔"(57)-

وقائع نگار نے سید بادشاہ کی جنگی مہارتوں اور بورشوں کے بیان میں جو پھھ لکھا' اس سے بخوبی پت چان ہے کہ ان کی توب کے گولوں سے کتنے مسلمان مارے گھا' اس سے بخوبی پت چان ہے کہ ان کی توب کے گولوں سے کتنے مسلمان مارے گئے اور زیدہ میں یار محمد خان کے کتنے ساتھی نتہ تیج ہوئے۔ سید صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا ساتھی شہیدان کربلا میں سے ہوگا اور مخالف' لشکریزید لعین میں سے موالیا تھا کہ میرا ساتھی شہیدان کربلا میں سے ہوگا اور مخالف' لشکریزید لعین میں ہے۔

الخضرامير مجاہدين بالاكوث كے كردار وعمل سے جو حقائق منظر عام بر آئے ان سے المخضر المير مجاہدين بالاكوث كے كردار وعمل سے جو حقائق منظر عام بر آئے ان سے طابت ہو چكا كم المحمر يزول سے لڑنا جھرنا تو كجا كيد بات ان كے حاشيہ وخيال ميں

بھی نہ تھی۔ مزید بر آل ہیہ کہ انہول نے اپنے آبائی وطن میں سکھول کے خلاف جماد كا وعظ و تبليغ بسرحال فرمايا ليكن قافله وبال سے چلا تو لاہور پر حمله آور ہونے كى بجائے' انہوں نے سرحد میں ڈریے ڈال دیئے اور سکھوں کو سبق سکھانے ہے قبل ہی سرحدی مسلمانوں سے ممرا سے یا بول کمہ سیجے کہ سرحدی مسلم پھانوں نے ان کے خلاف اپنی تلواریں تیز کرلیں۔ تاریخی لحاظ سے بیہ دعویٰ سوفی صدیے بنیاد ہے کہ سید صاحب' سرحد میں بغرض جہاد تشریف لے گئے تھے۔ اگر وہ عزم جہاد رکھتے تھے تو یہ مسلم سرداروں کے خلاف تھا'نہ کہ سکھوں کے۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ جہاد کے لئے نہیں بلکہ تیاریء جہاد کو وہاں پہنچے تھے تاکہ آزاد مسلم علاقہ سے ا فرادی قوت میسر ہو اور اسلحہ ہاتھ آئے۔ تمراس توجیہہ و تاویل میں بھی مندرجہ ذیل سر گزشت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ۱۸۳۰ء میں مجاہدوں نے پٹاور مردان اور سوات کی مسلم آبادی کو برور شمشیر محکوم بنا کر سردار پائندہ خان سے بیعت لینا جاہی کیکن وہ رضامند نہیں ہوا' اور دوبارہ صف بندی کرکے اور سکھول سے مدد لے کر قسمت آزمانے نکلا اور انہیں علاقہ چھوڑ کر بالاکوٹ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ا کیب تذکرہ نگار نے اس ضمن میں ودجنگ خلیفہ سید احمہ شہید بریلوی ملقب بہ سید بادشاہ و مولوی محمد اساعیل دہلوی ہمراہ سردار پائندہ خان "کے تحت لکھاہے:

"راویان معتر بچشم دیده نقل کرتے ہیں کہ ۱۸۳۰ء میں ظیفہ سید احمہ نے یار محمد خال حاکم پشاور و کوہا برادر دوست محمد خال والیء کابل کو بہ پشت گرمی لشکر غازیاں شکست دی اور ملک پشاور و کوہا بر بعضہ کرکے اپنے تھانہ جات مقرر کئے اور بہ لقب سید بادشاہ مشہور ہوا..... سردار پائندہ خال نے خلیفہ کی بیعت نہ کی لندا خلیفہ جانب یائندہ خان سے برگمان تھا۔ "(دیکھئے" تاریخ تناولیاں)

ندکورہ بالا قرائن و شواہر اور حالات و واقعات سے نتیجہ یہ بر آمد ہوا کہ سید بادشاہ کی تمام توانائیاں' مسلمانوں سے لڑنے جھڑنے میں صرف ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ چلو مان لیا کہ سرحدی مسلمان سازش کا شکار ہوئے اور ''اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے" کے مصداق معالمہ آگے نہ بروہ سکا۔ خیریہ بھی درست کہ نام نماد مسلمانوں نے سید صاحب کی قدرومنزلت نہ بچانی اور ان کی جمالت و غداری کی وجہ سلمانوں نے سید صاحب کی قدرومنزلت نہ بچانی اور ان کی جمالت و غداری کی وجہ ہے بات بن نہ سکی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مختر عرصہ ء امارت میں سید بادشاہ کے بعض قا میوں اور عمال و حکام کا کردار بھی از حد رسوا کن اور شرمناک ٹھرا۔ یہ روداد غیرجانبدار مورخین اور دیانت دار محققین کی زبانی سنئے اور سردھنے!!

امیرالمومنین سید احمہ شہید بریلوی اور مولانا اساعیل شاہ دہلوی صاحب کے ایک معقد سوانح نگار بطور تحسین لکھتے ہیں:

"ایک نوجوان خاتون نمیں چاہتی تھی کہ میرا نکاح ٹانی ہو مگر مجاہد صاحب زور دے رہے ہیں' نمیں' ہونا چاہئے۔ آخر مال باب اپنی نوجوان اثری کو حوالہ ء مجاہد کرتے تھے' اس کے سوا ان کو پچھ چارہ نہ تھا۔"(58)۔

مولوی محمر علی قصوری صاحب' ایم اے کیبنٹ (مشہور اہلحدیث عالم' ادیب اور رہنما) اپنی شہرہ آفاق کتاب ''مشاہدات کابل و یا غستان'' میں جماعت مجاہدین کی ایک انہم مخصیت و سید بادشاہ کے قابل اعتماد ساتھی' امیر نعمت اللہ کے کرتوتوں اور بعض دیگر تاریخی حقائق کو مجبورا" تحریر فرماتے ہیں:

"عورتول کے بے حد شوقین تھے۔ تین تو ان کی نکا حتا" بیویاں تھیں اور دس بارہ نہایت خوبصورت لڑکیاں بطور خادماؤں کے رکھتے تھے۔ امیر حبیب اللہ خال کی طرح' امیر نعمت اللہ کا بھی زیادہ وقت انہی نوجوان لڑکیوں سے لہودلہب میں گزر آ تھا۔"

"کی مخص کو بیت المال کے متعلق امیر صاحب سے سوال کرنے کا حق نہ تھا۔ میں نے سنا کہ بعض گتاخوں نے بیت المال کے متعلق سوال کرنے کی جمارت کی محراس کا جواب بیہ ملتا کہ رات کو چیکے سے امیر جماعت کے مفتد انہیں ختم کر دستے تھے اور پھراس کا ذکر بھی کوئی مخص نہیں کر سکتا تھا۔"
دستے تھے اور پھراس کا ذکر بھی کوئی مخص نہیں کر سکتا تھا۔"

پیدائش کے بعد گلا گھونٹ کر چیکے سے دریا برد کر دینا' امیر جماعت کی عادت تھی کہ
ان خادہاؤں کو اکثر بدلتے رہتے تھے۔ جو خادہائیں اس طرح الگ کی جاتی تھیں ان کی
شادیاں انہی لوگوں میں سے کسی ایک سے کر دی جاتی تھی اور اسے نمایت عمدہ جیز
اور ماہوار خرچ مل جاتا تھا اور یہ امراس درجہ افسوسناک تھا کہ ان میں سے جو
لڑکی غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی وہ شادی کے بعد بھی امیر جماعت کی توجمات کا
مرکز بنی رہتی۔"

"رحمت الله بھی اپنے بھائی کی طرح بہت بدچلن اور آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ اگر امیر نعمت الله کو لڑکیوں کی رغبت نے معطل کر رکھا تھا' تو انہیں نوجوان لڑکوں کی محبت نے دنیا و مافیما سے بے خبر کر رکھا تھا۔"(59)۔

مولانا غلام رسول مہرنے خود بھی ہیہ تسلیم کیا ہے کہ کاروان سید کے کردار و عمل پر عوام و خواص میں انگلیاں اٹھتی تھیں اور سرحد کے ذی و قار علماء دین نے جماعت مجاہدین پر جو اعتراضات کئے تھے' ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- مجاہدین' نفسانیت کے پیرو ہیں اور لذات جسمانی کے جویا۔
- وہ ظلم و تعدی کے خوگر ہیں۔ بلاوجہ شرعی مسلمانوں کے اموال اور نفوس پر دست درازی کرتے ہیں۔
- وہ انغانوں کی لڑکیوں کو جبرا" ہندوستانیوں (اپنے ساتھیوں) کے حوالے کرتے ہیں۔(60)۔

شہید موصوف کے مخالفین بیہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح ثانی کی ترغیب عملاً ایک المیہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس آڑ میں جانے کیا کیا کھیل کھیلے اور مگل کھلائے گئے؟ ملاحظہ فرمائیں:

"سید صاحب نے صد ہا غازیوں کو مختلف عہدوں پر مقرر فرمایا تھا کہ وہ شرع محمدی کے موافق عمل در آمد کریں۔ مگر ان کی بے اعتدالیاں حد سے زیادہ برمط گئی تنھیں۔ وہ بعض او قات نوجوان خواتین کو مجبور کرتے تھے کہ ان سے نکاح کرلیں اور بعض او قات بیه دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر دو تنین دوشیزہ لڑکیاں جا رہی ہیں 'مجاہدین میں ہے کسی مخص نے انہیں پکڑا اور مسجد میں جاکر نکاح پڑھالیا۔''(۵۱)۔ ایک سیجے ویلے جانار کا بالکل سچا اور لکا اقرار مطالعہ فرمائیے:

"مجاہدین میں سب طرح کے آدمی تنھے۔ برے بھی اور بھلے بھی' بلکہ سے اندازہ کیا گیا ہے کہ برے زیادہ اور بھلے کم تھے۔"

" فضب یہ تھا کہ ان پر کوئی حاکم مقرر نہ تھا کہ پلک ان کی اپیل اعلیٰ حکام کے مقرر نہ تھا کہ پلک ان کی اپیل اعلیٰ حکام کے آئے پیش کر ہے۔ ان ہی بے وماغوں کے فیصلے ناطق سمجھے جاتے ہتھے اور تشکیم کرلیا جاتا تھا کہ جو پچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی بات بھی قابل تمنیخ و ترمیم نہیں ہے۔ "

' دو بھی اعلانیہ طور پر سید صاحب کے کسی ساتھی کو سزا نہیں دی مٹی حالا نکہ اکٹر ناجائز افعال ان سے سرزد ہوا کرتے تھے۔''

دسید صاحب کی خدمت میں شکانیوں کی عرضیاں گزر رہی تھیں گروہاں کچھ بھی پرسش نہ ہوتی تھی۔ آپ کو بھین تھا' شریعت کے ارکان کی پابندی کرنے کے چو تکہ یہ عادی نمیں ہیں اور اب انہیں پابندی کرنی پرتی ہے' اس لئے یہ جمارے تو تکہ یہ عادی نمیں ہوتے ہیں۔"(62)۔

مندرجہ بالا تاریخی شہادتوں کے پیش نظر چیخ محمد اکرام صاحب انتائی مختاط کہج میں یوں اظہار خیال فرماتے ہیں:

وداس میں کوئی شبہ نہیں کہ سید صاحب کے بعض ساتھیوں کا روبہ ہمدردی اور معاملہ فنمی کانہ تھا بلکہ وہ جلد ہی فاتحانہ تشدد پر انز آئے تھے۔"(63)۔

باوجود الحكے زیر نگاہ كتاب كے مولفہ فرماتے ہیں:

"علاقہ سرحد میں مولانا مولوی سید احمد بریلوی اور مولانا اساعیل شہید نے احمد بریلوی اور مولانا اساعیل شہید نے احمد بریلوں کے خلاف وہ آگ بھڑکا دی تھی' جو بجھنے میں نہ آئی۔"(64)۔
موصوف نے بیہ سوچنے کی زحمت موارا نہ فرمائی کہ سرحد میں انگریزوں کی

عملداری بھی کب؟ ---- جہال دسمن کا گزر نہ ہو وہال کمند جہاد کیا معنی؟ --ایک اور اعتراض بیہ ہے اور میرے ناقص خیال میں بجا طور سے توجہ طلب ہے کہ
اگر "شہیدین" کا جذبہء جہاد واقعی اس قدر بردھا ہوا تھا تو کم از کم اس کی کوئی جھلک
الحکے ملفوظات و تالیفات میں بھی دیکھتے --- اس دور میں تقویتہ الایمان اور صراط
متقیم ان سے یادگار ہیں۔ ان میں سے مسئلہ جہاد بالیف کا سراغ تک نہیں
متامیم ان سے یادگار ہیں۔ ان میں سے مسئلہ جہاد بالیف کا سراغ تک نہیں
مات سرحد میں کوئر تشریف لائے اور ڈیرے جمائے تھے؟

 $\bigcirc$ 

یہ کتاب --- "ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علاء" ---- پاکتان میں کمیاب بلکہ نایاب ہے۔ اسے مفتی انظام اللہ شہابی نے مرتب و مدون کیا اور دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ ہمیں اپنے ایک کرم فرہا ..... کی وساطت سے یہ تاریخی نسخہ منظر عام پر لانے کا شرف عاصل ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا موضوع ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ہے 'جے اگریز مورخ نے "غدر" کا نام دیا۔ بناء برین برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام اور اس کے خلاف علائے دین کی جدوجمد کے دائرہ کار سے متعلق دیگر ادوار کا بھی اعاطہ کئے ہوئی ہے۔

علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ مصنف/ مولف کے الفاظ و مطالب پر کسی طور بھی دست درازی نہ کی جائے 'سو ہم من و عن جملہ متن اور عبارت و حاشیہ میں کسی قتم کی و بیشی کئے بغیر (حرف بحرف) کتاب نہ کور چھاپ رہے ہیں۔ لیکن چو نکہ کئی ایک اہل قلم جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کو ' تحریک مجاہدین بالا کوٹ کی صدائے بازگشت ثابت کرنے پر مصر دکھائی دیتے رہے اور دے رہے ہیں نیزیہ کہ "تحریک مجاہدین بالاکوٹ" کے بعد مسلمانان ہند کی طرف سے آزادی کی ہر کوشش کا سلسلہ اس تحریک سے ملاتے آئے اور ملا رہے ہیں۔ با ایس سبب ' باب تاریخ میں محقیق ذوق تحریک سے ملاتے آئے اور ملا رہے ہیں۔ با ایس سبب ' باب تاریخ میں محقیق ذوق

رکھنے والے ارباب علم کے لئے "تصویر کا دوسرا رخ" بھی پیش کیا جانا 'اہمیت و افادیت کا حامل نظر آ رہا تھا۔ لنذا ہماری مخلصانہ و دیانت دارانہ پیش کش آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ قار ئین محترم کی تقیدی آراء کا انتظار رہے گا۔

### حواله جات

۱:- ماہنامہ میثاق لاہور' جولائی ۱۹۸۹ء (ترتیب و تسوید شیخ جمیل الرحمٰن 'ص ۱۳۳)
 2:- تاریخ تناولیاں 'سید مراد علی (علی گڑھی) تالیف ۱۸۷۵ء 'ص ۲۹ تا ۵۲)

٤:- افادات مرصفحه ۱۳۱ بحواله امتیاز حق از راجاغلام محمد ص ۲

4 :- افادات مهر مرتبه ڈاکٹر شیر بمادر پی۔ دیکھئے ص ۲۳۹ ٔ ۱۹۸٬۱۹۳ اور پیش لفظ امتیاز حق

5:- تواریخ ہزارہ ص ۲۳۰

6:- حاشيه مقالات سرسيد ' (حصه شانزد جم) از محمه اساعيل پاني يتي ص ۳۵۲

7:- حاشیه "مقالات سرسید" (حصه شانزدهم) از شیخ محمر اساعیل پانی پتی ص ۲۴۸

8:- "مقالات سرسيد" حصه تنم ص ٢٠٤

9: ومقالات سرسيد " حصه تنم "ص ١٣٢

10: ومقالات سرسيد " بحواله امتياز حق از راجا غلام محمه ص ٦٥

11:- سوانح احمدی از مولانا جعفر ن*ها نسیری مطبوعه فاروقی د*ہلی ص ۳۷

12:- موج كوثر از شيخ محر اكرام صاحب 'ص ٢٠

13:- ویکھئے' ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص ۲۷۔ سید احمد شہید ص ۲۲۔ نقش حیات ص ۸۱۲۔ مقالہ بعنو ان "جزائر انڈیمان و نکو بار میں مسلمانوں کی علمی خدمات"

سه مای اردو کراچی ص ۸۸

14: - حیات طبیبه از مرزا جیرت دہلوی ص ۲۹۲

15:-مقالات سرسيد محصه تهم ص ١٦٨-

16:- افادات و ملفوظات مولانا عبيدالله سندهى از محمه مرورص ٣٦٢

17:- سوانح احمدی از جعفرتھا نسیری ص ۹۸۔

18:- سيرت سيد احمد شهيد ، حصه اول ص ٢٢٠ ٢١٩

19:- سيد احمد شهيد از مولانا غلام رسول مهرص ٢٥٠

20:- چند تاریخی غلطیاں از ابوالمعالی محتاب ومشاہ اساعیل شہید "ص ۲۲۲ بحوالہ امتیاز

حق-

21: - اسلامی حریت کا علمبردار 'از محمد میان 'کتاب شاه اساعیل شهید ص ۱۹۹۰

22:- مكتوبات سيد احمد شهيد ص ١٠٠٠ مطبوعه نفيس اكيد مي كراچي-

23:- مكتوبات سيد احمد شهيد مترجم سخاوت مرزا 'ص ٣٣ مطبوعه نفيس اكيدمي كراچي-

24:- سيرت سيد احمر شهيد جصه ادل من ٢٣٢

25:- مضمون ' سرسید احمد خان ' بجواب ڈاکٹر ہنٹر مندرجہ انسٹی ٹیوٹ گزٹ ' ۸۔ دسمبر

ا ١٨٤ء - مسلمانول كا روشن مستنقبل ص ١١٢

26:- سوانح احمدی از جعفرتھا نسیری ص ۱۳۹۰

27:- الدرا لمنثور از مولوی عبدالرحیم صادق بوری ص ۵۳۵–

28:- سيد احمد شهيد از مولانا غلام رسول مهرص ١٣٦١-

29: حیات طیبه از مرزا حیرت دبلوی ص ۲۲۸

30:- الحيات بعد الممات از مولانا فضل حسين بهاري ص ٢٠٠٣-

31:- مولانا منظور نعماني صاحب الفرقان لكمنو شهيد نمبر٥٥ سلاح ص ٢٧

32:- سوانح احمدی از مولانا محمد جعفرتھا نسیری ص ۱۳۹۰

33:- نقش حيات از مولانا حسين احمد مدنى بينخ ديوبند جلد دوم ص ١٢-

34:- سوانح احمدی از محمد جعفرتها نسیری ص ۲۷۱۔

35: ماہنامہ "ماہ نو" کراچی کے اکتوبر ۱۹۲۳ء ص ۵۲

36: - حقائق تحریک بالا کوث از شاه حسین محردیزی ص ۲۲٬۳۵۰ مقالات سرسید حصه ننم ص ۱۳۸۸

37: - سوانح احمدي از مولانا محمد جعفرتها نسيري ص ١٦٨

38: - حیات طبیبه مرزاحیرت دبلوی مس ۱۳۲۱

39:- دیکھتے' حیات طبیبہ ص ۳۲ '۳۲۲ '۳۳۵ '۴۰۳ اور تواریخ عجیب ص ۱۲۳ از مدد و میں میں میں میں میں میں اس کا ۱۲۳ کا ۱۳۸۸ کا ۱۳۸۸ کا در تواریخ عجیب ص

مولانا محمه جعفرتها نسيري-

40:- تاریخ اعیان وہابیہ از محمد محبوب علی خان لکھنوی ص ۱۳۳۳ مہم

41: - تاریخ تناولیاں از سید مراد علی ص ۸۸

42: - سيد احمد شهيد از مولانا غلام رسول مهرص الهم

43: - ریکھتے ' تاریخ تناولیاں ص ۵۱ '۵۲ '۵۳ وغیرہ

44:-سيد احمه شهيد از مولانا غلام رسول مهرص 404٬ 20۲

45:- غلام رسول مرع مولانا-سيد احمد شهيد ص ١٣٦٥

46: - سيد احمد شهيد از مولانا غلام رسول مهرص سايهم

47 :- سيد احمد شهيد مولانا غلام رسول مهرص 40%

48:- تاریخ تناولیال سید مراد علی طینکرهی مس ۹۸

49: حیات طیبه ' مرزا جیرت دہلوی ص ۲۸۱

50:-موج كوثر مينخ محمد أكرام ص اس

51:- موج كوثر الشيخ محد أكرام ص ٣٢

52:- سيد احمد شهيد مولانا غلام رسول مهرص ١١١٧

53:- مكتوبات سيد احمد شهيد مرتبه مولانا محمد جعفرتها نسيري ص ١٣٦٥

54:- مكتوبات سيد احمه شهيد از مولانا محمه جعفرتها نسيري ص ٢٣١

55: محمد جعفرتها نسيري مولانا كتوبات سيد احمد شهيد ص ٢٧

56: مكتوبات سيد أحمد شهيد مرتبه مولانا محمد جعفرتها نسيري ص ٥٤٬٥٦

57:- سيد احمد شهيد از مولانا غلام رسول مهرص ٢٠٢

58: - حیات طیبه ' مرزا جیرت دبلوی ص ۳۵۲

59 :- مشاہرات کابل و یا غستان از مولوی محمد علی قصوری (اہلحدیث) دیکھتے' ص ۱۰۹٬۱۰۸ ناا'الا

60:-سيد احمد شهيد 'غلام رسول مهر' مولاناص ٢٦٠

61: حیات طیبه 'از مرزاحیرت دہلوی ص ۲۸۰

62:- دیکھئے' حیات طیبہ از مرزا حیرت دہلوی' ص ۲۸٬۲۸۰

63:- موج كوثر - محمد اكرام شيخ، ص ٣١

64: - ايسك اندياسميني اور باغي علماء از مفتى انتظام الله شهابي ص ١٠



حرف آہنگ

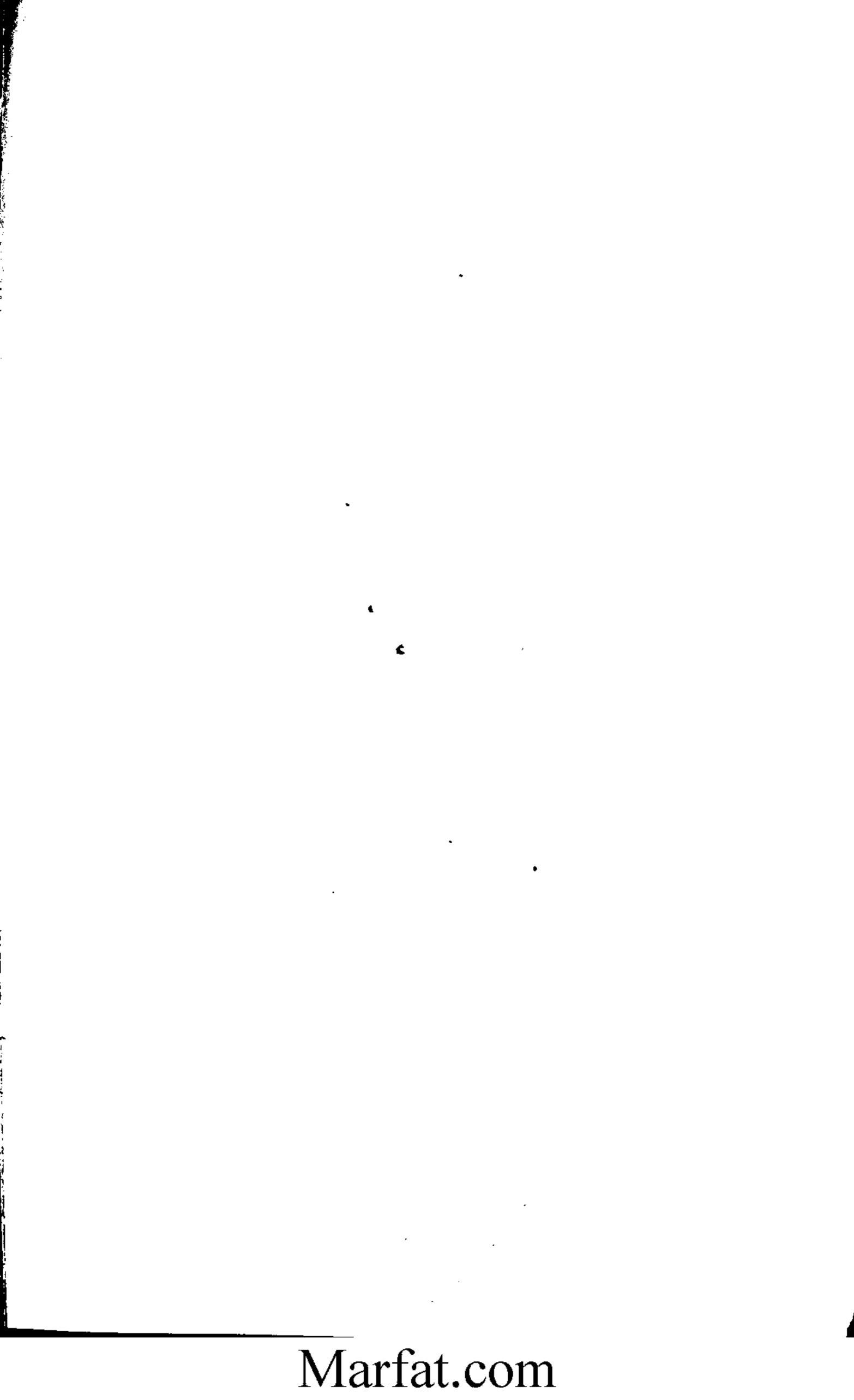

مغلیہ حکومت کے کمزور ہوتے ہی ملک کا شیرازہ بھوا اور ہندوستان جنگ کی آماجگاہ بن گیا۔ "کارل مارکس" نے اس عمد کا چند لفظوں میں یوں نقشہ کھینچا ہے:
"ہندوستان میں اگریزی تسلط کیو کر قائم ہوا؟۔ مغلوں کے اقتدار اعلیٰ کو مغلوں کے صوبہ داروں کی قوت کو مربطوں نے مغلوں کے صوبہ داروں نے قوڑا اور جبکہ یہ سب ایک دوسرے سے مربطوں کی قوت کو افغانوں نے قوڑا اور جبکہ یہ سب ایک دوسرے سے دست بگریبان شے اگریز کود پڑا اور سب کو مطبع بنانے کے قابل ہوگیا۔" جنگ بلای کمپنی کو سازگار ہوئی تو کمپنی نے اپنی انوکھی تدبیروں سے ہندوستان بر پورا تسلط کر لیا اور ملک کے معاشرہ میں ہی دخیل ہونے گی۔ عمال ایسٹ انڈیا کمپنی نے بے حساب دولت لوٹنی شروع کر دی۔ لارڈ میکا لے نے ایک جگہ لکھا ہے:۔ یہ حساب دولت لوٹنی شروع کر دی۔ لارڈ میکا لے نے ایک جگہ لکھا ہے:۔ "کمپنی اور اس کے ملازمین پر اب دولت کی بارش بافراط ہونے گی۔ اس لاکھ پونڈ کی رقم جو نقرئی سکہ کی صورت میں بھی دریا کے ذریعہ مرشد آباد سے فورٹ ولیم روانہ ہو گئے۔ (اس رقم سے) ہر انگریز کے گھر میں تمول اور ثروت کے آثار نمایاں ہو گئے۔"

کلائیو یا قوت اور ہیروں کا تاج پہنے ہوئے سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں لوٹنا تھا اور دوجہ جس قدر دولت اپنے لئے لینا چاہتا تھا اس کے لئے آزاد اور خود مختار تھا۔(1)

عمدہ داران ممینی کے اور اوصاف حمیدہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایڈم وک ایک

عبكه لكمتاب:-

"(کمپنی کے) عمدہ دار قطعاً غیر ذمہ دار' ظالم اور جفاکار تھے انہوں نے خاگی (ہندوستانیوں کی) بونجی کا بالکلیہ (تھوڑے ہی دنوں میں) خاتمہ کردیا تھا۔ ان کا مقصد کلی بیہ تھا کہ بنگال کے باشندوں سے جس قدر جلد ممکن ہو چند لاکھ اشرفیاں وصول کرکے دولت کا مظاہرہ کرنے کے لئے فورا اپنے وطن واپس ہو جائیں۔"

نتیجہ بیہ ہوا کچھ ہی زمانہ میں سمپنی کی بدولت انگلتان میں خزانوں کا دریا ہنے لگا۔ لوگ سرمایہ دار بن محصے۔ اس ہی پر بس نہیں کیا بلکہ سمپنی' انگلتان کی صنعتی ترقی کی خاطر ہندوستانی صنعت کو تباہ و برباد کرنے کے دریے ہو گئی۔

عمال سمپنی نے ڈھاکہ کی صنعت پارچہ بافی کو تباہ اور غارت کرکے کار میگروں پر وہ وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ لوگ اپنا وطن ترک کرکے فرار ہونے اور جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ''لڈلوس'' اس واقعہ کو ان لفظیوں میں بیان کر تا ہے کہ:۔

"ہم نے ہندوستان کی روئی کی صنعت کو تقریباً برباد کر دیا ہے۔ ڈھاکہ بردی حد تک غیر آباد اور ویران ہو گیا ہے۔"(2)

ان ہی وجوہ سے ڈھاکہ کی آبادی تین لاکھ سے گھٹ کر صرف ستر ہزار رہ گئی۔
ایسے ہی واقعات جمال جمال انگریز نے چاہا ہندوستان میں روا رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانیوں کی برس ہا برس کی محنت کی پونجی چھن گئے۔ ۱۷۷ء میں خشک سالی سے قط نمودار ہوا اور لوگوں کے ذرائع نے جواب دے دیا تو وہ لاکھوں کے تعداد میں ہلاک ہو گئے۔ گرا گریز نے اپنے یماں غلہ بھرنا شروع کر دیا اور غرباء کی معاونت یا دستگیری نہیں کی۔ میکالے کہتا ہے :۔

"فاتح ائگریزوں کے محلوں اور باغوں کے نزدیک دریائے ہگلی میں ہزار ہا تغشیں بہتی رہتی تھیں۔ پہنہ اور کلکتہ کے گلی کوچے مردہ نعشوں اور مرنے والوں سے بھرے ہوئے تھے اور انکی نعشوں کو گیدڑ گدھ دن دہاڑے نوچتے کھسو نتے رہتے تھے۔" امگریزی برکات نے کچھ عرصہ بعد ایک اور ملک پر قبط ڈالا جو امساک باران کی وجہ سے نہیں پڑا بلکہ کمپنی کا روز افزوں افتدار اس کا سبب تھا۔ لوث کھسوٹ سے کاوں خالی ہو محنے اور باشندے بھاگ نکلے۔ کرنیل بیرڈ کے بیان کے مطابق مین کاوں خالی ہو محنے اور باشندے بھاگ نکلے۔ کرنیل بیرڈ کے بیان کے مطابق مین مال کی ایک تمائی سے زیادہ اراضیات بیں سال تک افتادہ پڑی رہیں۔"

ان بدنظمیوں نے ہندوستانیوں کو اس قدر عاجز کر دیا تھا کہ سمینی سے دن بدن ان کی نفرت برمضے گلی تھی اور اس قدر عمال سمپنی سے خوفزدہ ہو سکئے تھے کہ جب تبھی انگریز مسافر پاکلی میں کسی گاؤں ہے گذر نا تو اسکی آمد کی خبریاکرلوگ گاؤں چھوڑ جاتے تھے۔ سمینی زعم باطل میں اہل ملک کو کمزور کر رہی تھی تاکہ بیہ خود سری نہ کر سکیں۔ جب سمینی کو باور ہو گیا کہ ہندوستانی غلام ہو چکا ہے۔ اب اس نے اور آمے قدم برمعایا۔ ہندو اسلمانوں کے زہب سے کھیلنے لگا۔ زہبی زبانوں کے مٹانے کی تدبیریں کیں اور اپنے ندہب کی ترویج پر کمریاندھی۔ زمینداریاں اور جو ریاستیں صاحب اقتدار تھیں' انگریز کے بعد دیگرے قبضہ میں لانے کے دریے ہوا۔ ملک میں فساد کرانے کی صورت پیدا کی گئی۔ ۱۸۰۷ء میں ویلور میں ایک زبردست ہنگامہ ہو گیا (3)۔ ۱۸۳۱ء میں "تومیاں انگریز طافت سے بھڑ بیٹھا۔ ۲۴ پر گنہ ندیا اور فرید بور کے ضلع سے کچھ دن کے لئے ممپنی کا اقتدار ہی اٹھ گیا تھا۔ "تو میاں کے ساتھ ہندو مسلمان ہروو متھے ممر سمینی نے تازہ دم فوج مقابلہ کے لئے بھیج دی۔ نار کل بیڑیا پر تنومیاں مقابل آیا اور شہید ہو گیا۔ سیہ سالار فوج اور ایک سو چالیس مجاہد پکڑے مسئة رسالدار كو بھانسى لگى اور ايك سو چاليس نفوس كو جمبئى جيل ميں بعد مقدمه بند كر ویا۔ اب علماء نے کروٹ لی۔ مولوی شریعت اللہ اور مولوی کرامت علی جونپوری نے ہندو مسلم اسی ہزار نفوس کی جماعت فرازی کے نام سے بنائی۔ اس جماعت نے دودو میاں کے زیر سرکردگی انگریزی ہے مقابلہ کیا مگر معاملہ آگے نہ بروھ سکا وب گیا۔ ان ہنگاموں کے واقعات ہے سمپنی نے کوئی اثر نہ لیا بلکہ ہندوستان پر دوامی اقتدار قائم کرنے کے لئے جو اسکیم پیش کی تھی وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی۔

اٹھارہویں صدی کے اوا خرمیں ہندوستان میں تعلیم کی ترقی تھی۔ یہاں تعلیم کا وہی تناسب تھا جو اس وقت بورپ کا تھا۔ (بٹکال کے گاؤں کا تعلیم معیار اس کا میلنڈ گاؤں کے معیار سے ہمتر تھا)۔ معیار سے ہمتر تھا)۔

صرف دہلی شہر میں ۱۲۲۵ میں ایک ہزار کالج اور دو ہزار اسی مساجد جن میں عام درسگاہیں تھیں۔ وائٹ ہیڈ مدراس کا بادری ایک جگہ کہتا ہے۔

"کمپنی کے پادریوں کے مشن جو ہندوستان بھیجے تھے عیسوی تبلیغ کے ساتھ یہاں کی تعلیم بھی انکے سپرد کی گئی جنہوں نے ہر جگہ اپنے تعلیم اوارے کھول دیئے۔ اس کا اثر یہ ہوا مکاتب اور پاٹ شالاؤں پر اوس پڑگئی۔ پانچ برس میں چالیس فیصدی ناخواندہ نظر آنے لگے۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ لارڈ میکا لے نے ہندوستانی ادب کا شختہ الٹ دیا۔ انگریزی تعلیم کی سکیم نافذ مرکے مادری زبان کی تعلیم کو فناکر دیا۔'

مسٹروائٹ ہٹر کا بیان ہے:-

''قومی تعلیم (بعنی انگریزی تعلیم) جاری کرکے ہندوستانیوں کی انفرادیت اور ''آزاد خیالی کو نابود کرنے کی کوشش کی۔''

جس قدر انگریزی ترقی کر رہی تھی اسی قدر تعلیمی تناسب گھٹ رہا تھا۔ ۹۲ فیصدی لوگ اب ناخواندہ ہو تھے تھے۔ اس لیبیٹ میں مسلمان زیادہ آئے۔

مثن کالجوں اور سکولوں میں عیسوی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندو' مسلمانوں کی فرہی تعلیم وہاں بند تھی۔ ہندوستانی اس طرف لیک رہا تھا کچھ مخالفت بھی ہوئی ان کو فرہی دیوانہ کمہ کر نظر انداز کیا گیا۔ اہل ملک کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ذہبی مراسم پر نظر ڈالی۔ رسم ستی بندگ گئی۔ عقد بیوگان جاری کیا۔ ذات پات ختم کی گئی۔ حتی کہ کورسوں میں مہاراج کرشن چندرجی کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ اس کی بندش کی جانے والی تھی مسلمانوں پر بیہ کرم ہوا کہ وہلی میں محکمہ قضاۃ تھا اس کو توڑ کر صدر نظامت قائم کر دیا۔ قاضی کے بجائے انگریز جج فیصلہ ندہبی کرتا۔ ۱۸۳۷ء میں قبط پڑا۔ جو غربا

کے بیچ مشن کو ہاتھ گے وہ عیمائی کر لئے گئے۔ اس واقعہ کا اثر ہندو مسلمان ہردو نے لیا۔ عیمائی مشن دن بدن کامیاب ہو آ جا رہا تھا۔ عوام میں کھلبل چ گئی۔ ان کے پیٹواؤں کو متوجہ ہونا پڑا۔ پنڈتوں نے اپنے گھر کو سنجالنے کی کوشش کی مسلمانوں میں علماء اور نقراء نے ہاتھ پیر چلائے۔ درس و تدریس بھول گئے اور نصاری سے مقابلہ کے کئے مرکھن اٹھ کھڑے ہوئے۔ فقراء جو خانقاہوں میں گوشہ گیر تھے وہ غلبہ نصرانیت کی مخالفت میں لگ گئے۔

موالیار میں محراب شاہ قلندر ایک بزرگ تھے جو سردار ستولے کے یہاں بیادہ کی خدمت انجام دیتے مگر اہل شہران کے گرویدہ تھے۔ دور دور شہرت تھی' مدراس کا نواب زادہ فقیری لباس میں ان کے پاس آیا اس سے بیعت ان شرائط کے ساتھ لی کہ وہ اپنی جان کی بازی انگریز کے اقتدار کے ختم کرنے میں لگا دے۔(4)

چنانچہ نواب زادہ امارت کو چھوڑ کر اسی مقصد کے پیش نظر دربدر پھر رہا تھا۔ میں وہ فرد ہے جس کو تاریخ غدر میں مولوی احمد اللہ شاہ دلاور جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

کے اور ہنیس کی ہندوستانی غدر کی تاریخ جلد ۳ صفحہ ۱۳۸۱ میں ہے:
"مولوی احمد اللہ نے ناجائز قبل و غارت سے مجھی اپنی تلوار کو د مبہ نہیں لگنے دیا۔ وہ بمیشہ مردانہ وار جرات اور اولوالعزی اور دیانت داری سے اپنے ملک کو اغیار کے پنج سے چھڑانے کے لئے (اگریزوں سے) لڑتا رہا۔"

جونپور میں مولوی سرفراز علی شاگرد مولوی کرامت علی شغل معلم کیری اس کے ساتھ پیری مریدی بھی جاری' جو مرید ہوتا اس کو نفرانیت کے ظاف تلقین کرتے اور جماد پر آمادہ کرتے۔ سلطانپور کا ایک افغانی صوبہ دار نام س کر بیعت کرنے آیا۔ بخت خان اس کا نام تھا' انگریزی توپ خانہ کا افسرتھا۔ مرید کیا اور اس کو انگریز سے مقابلہ کے لئے تیار کر دیا جو آگے جاکر دلی کی تاریخ میں جزل بخت خال کے نام

ے مشہور ہوا۔ علاقہ سرحد میں مولانا سید احمد برماوی اور مولانا اساعیل شہیر ؓ نے انگریزوں کے خلاف وہ آگ بھڑکا دی تھی جو بجھنے میں نہ "ئی۔

ساماء میں پادری فنڈر انگلتان سے ہندوستان آیا اور داعیان نداہب کو وشنام دہی کا محل بنالیا۔ علاء بگر بیٹے مولوی رحمت اللہ اور ڈاکٹر وزیر خان سے اس سے آگرہ میں مناظرہ ہوا۔ شکست کھا کر سیابی شب میں ایسا چھپا کہ پھر ہندوستان میں نظر ہی نہ آیا۔ علاء نے نفرانیت کے خلاف رسالہ بازی شروع کر دی۔ علاء کی طرح ہندوستان کے پنڈتوں نے دھرم شاستر کے احکام نکال لئے تھے اود پتروں سے سیہ مورت نکال کر وطن پرستوں کو گرماتے اور فرماتے تھے کہ انگریزوں سے لاو فتح میماری ہوگی۔ (آری بغاوت ہند صفحہ ۱۷۲)

حسن اتفاق نانا راؤ پیشواکی آٹھ لاکھ کی پنشن ڈلہوزی نے ضبط کرلی اور باجی راؤ کا متبنی ان کو نہیں گروانا۔ انہوں نے اپنے سربراکار عظیم اللہ خال کو ولایت بھیجا مگر ڈائر یکٹران نے کوئی توجہ نہ گی۔ پانچ لاکھ روپیہ صرف کرکے لوث آیا۔ ہر دو انگریزی سلطنت کے اللنے کے در پے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے غدر کی سکیم کے بانی دلاور جنگ اور نانا راؤ اور عظیم اللہ ہی تھے۔ نانا صاحب کا ساتھی تانیتا ٹوپی فوجی جزل تھا' اس نے جوگ بن کر سرکاری فوجوں میں بغاوت کی لہربیدا کردی۔

مسٹر چارس بال اپنی تصنیف میں ان کے متعلق لکھتا ہے:-

"ائگریزے ذرائم مضبوط دسمن سے اگر تانتیا ٹوپی کو واسطہ پڑتا تو وہ ایک وسیع مرہد سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور پھرسے بیشوا بن حاتا ہے۔"(5)

احد گر کے علاقہ کا رہنے والا تھا کچھ عرصہ نانا فرنویس کی فوج میں عہدہ دار رہ چکا تھا۔ گراس بہادر کو راجہ مان سنگھ اپی جائبداد کو بچانے کی خاطر انگریزوں کے ہاتھ سوتے میں پکڑوا دیتا ہے۔ مقدمہ چلنا ہے آخر مہم برس کی عمر میں دار پر چڑھا دیا جا اسے۔ ان جملہ حضرات نے ۱۸۵۷ء میں برس کی عمر میں دار پر چڑھا دیا جا تا ہے۔ ان جملہ حضرات نے ۱۸۵۷ء میں

ہندوستان کو تورہ بارود بنا دیا تھا صرف شتابہ لگانے کی دیر تھی کہ برطانوی جزل جو میرٹھ میں کمانڈر فوج کا تھا خود دیا سلائی دکھا بیٹھا۔ قضیہ کارتوس چھیڑ کر فوج کو برگشتہ کر دیا۔ یہ فوج ۱۰ مئی کو دلی آئی بمادر شاہ کو خواب غفلت ہے چونکایا گرضیفی نے اور انگریز کے شکنج نے پڑمردہ بنا رکھا تھا گر فاندانی شجاعت نے سنے سرے سے حرارت پیدا کر دی اور وہ سربرسی کے فاندانی شجاعت نے سنے سرے کرور نکلے۔ مرزا مغل مرزا خصر سلطان مرزا قویش مرزا جوان بخت میں تو پچھ سرگری عمل تھی۔ بقیہ کا طریقہ شکایت کا موقعہ دے رہا تھا۔ جزل بخت فال نے آتے ہی فوج کو ہاتھ میں لے لیا۔ بادشاہ نے لارڈ گور نر کا خطاب دیا گر ارکان سلطنت حکیم احسن اللہ فال ، مرزا اللی بخش و دیگر شنرادول کی سازشیں انگریزوں کو کامیاب کرنے میں معاون ہو کیں۔ تبلط پر بادشاہ رگون بھیج دیئے گئے۔ ہڈین کے ہاتھوں میں معاون ہو کیں۔ تبلط پر بادشاہ رگون بھیج دیئے گئے۔ ہڈین کے ہاتھوں میں معاون ہو کیں۔ تبلط پر بادشاہ رگون بھیج دیئے گئے۔ ہڈین کے ہاتھوں میں معاون ہو کیں۔ تبلط پر بادشاہ رگون بھیج دیئے گئے۔ ہڈین کے ہاتھوں شیرادے مرزا مغل مرزا خضر سلطان گوئی کا نشانہ بنے۔

جنگ آزادی نے ہندوستان میں وسیع محاذ انعتیار کرلیا تھا۔ لکھنؤ پر ے مولوی احمد الله شاہ اور برجیس قدر کی وجہ سے کنٹرول اٹھ گیا تھا۔ کانپور پر نانا راؤ کا قبضہ تھا۔ رانی کاشمی جھانی پر براج رہی تھی۔ بریلی نواب خان بمادر خال کے قبضہ میں تھی۔ اللہ آباد پر مولوی کفایت علی چھائے ہوئے تھے۔ بہت سے نواب اور چھوٹے چھوٹے راج ان کے ہمنوا تھے۔ دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد ہر جگہ غداروں نے مل کر خان ملک اور حریت نوازوں کو ناکامیاب بنایا۔ آخری اجتماع مولوی احمد فان ملک اور حریت نوازوں کو ناکامیاب بنایا۔ آخری اجتماع مولوی احمد الله شاہ کے جھنڈے تلے ہوا۔ "مجمدی" میں حکومت قائم ہوئی "سکہ چلا گر راجہ اچا مین کے ہاتھوں دھوکہ سے احمد الله گولی کا نشانہ ہے۔(6) پھر تو راجہ اچا مین کے ہاتھوں دھوکہ سے احمد الله گولی کا نشانہ ہے۔(6) پھر تو تمام انقلابی رہنما منتشر ہو گئے جو حکومت کے ہاتھ پڑے وہ دار پر چڑھا دیے گئے یا حبس دوام بہ عبور دریائے شور کی سزا کے سزاوار قرار دیے

سے۔ نوابوں ' راجاؤں کے جائداویں ضبط ہو تمیں۔ دلی میں کھنٹو میں کانپور میں انگریزی افسروں نے وہ وہ ظلم کئے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بنارس اللہ آباد میں نہایت بے رحمی اور سختی کا استعال جزل نیل اور کرنل رسیکنارڈ نے کیا۔

لندن ٹائمزکے نامہ نگار رسل نے اس ظلم وجور کی بہت سی مثالیں وی ہیں۔ لیفٹیننٹ مجنڈی نے لکھا ہے:-

"ایک زخمی سپاہی کے چرے کو علین مار مار کر چھیدا گیا اور پھرات معمولی آگ میں رکھ کر بھونا گیا۔ جلتے ہوئے انسانی گوشت کی خوفناک ہو سے دماغ پھٹا جاتا تھا۔ سخت قشم کا دھوال اٹھ رہا تھا اور یہ سب کچھ انیسویں صدی میں ہوا جب اگریز اپنے مہذب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا "

سرہنری کاٹن لکھتا ہے:۔

دو مجھے موبرے تھا میس نے نہایت ہی روح فرسا واقعات سائے اور بتایا کہ قیدیوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ سنتریوں کے کمرے میں اس نے جو سچھ دیکھا اس کے الفاظ پڑھئے۔ چند بد قسمت مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کر زمین پر لٹایا گیا۔ ان کے کپڑے بھاڑ ڈالے گئے اور سرسے بیروں تک ہر جھے پر دہتے ہوئے تانے سے نشان لگائے گئے اور بھر ان کے سروں میں گولیاں مار مار کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ (انڈین ہوم میمورین) ایسے بہت سے واقعات گذرے۔"

یہ ظالمانہ واقعات ان کے ساتھ کئے گئے جنہوں نے ملک کو آزاد کرانے اور اپنی اولاد کو بدیثی حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کی پہلی کوشش کی تھی۔ گر افسوس کا مقام ہے جنگ آزادی کے شرکاء کا کوئی اب تک تفصیلی تذکرہ نہیں لکھا محیا۔ غدر کی تاریخیں انگریزی میں بہت سی لکھی گئیں گران میں اپنی مظلومیت اور محیا۔ غدر کی تاریخیں انگریزی میں بہت سی لکھی گئیں گران میں اپنی مظلومیت اور

ہندوستانیوں کی خونخواریت کے نقشہ دکھائے گئے ہندوستانی مورخوں نے ان سے بھی زیادہ خیر خوابی کا اظہار کیا۔ مفروضہ مظالم کی داستانیں اور بردھا چڑھا کر تکھیں۔ انگریزوں کو معصوم اور ہندوستانیوں کو ظالم اور محبان وطن غدار ومفسد کے نام سے پکارے گئے۔ ان پر جو مظالم ہوئے وہ حق بجانب ٹھسرائے گئے۔ مولوی ذکاء اللہ وہلوی اور پنڈت کنہیا لال کی تاریخ بعناوت ہند بین ثبوت ہے۔ اس سے بردھ کر ان حضرات کی کو تاہ نظر کیا ہوگی کہ حریت نوازوں کے حالات تو بردی چیز ہے ان کے نام حسرات کی کو آن نظر کیا ہوگی کہ حریت نوازوں کے حالات تو بردی چیز ہے ان کے نام کی کا ذکر کرنا گناہ سمجھا۔ اگر کسی کا نام بہ مجبوری کسی واقعہ میں آیا تو بری طرح سے لکھا جیسا کہ ڈاکو اور چور کا نام لیا جا آ ہے۔

ندکورہ بالا تاریخی حقائق کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ۵۵ء کی انقلابی تحریک کو زیادہ کامیاب بنانے اور ملک پر اپنے کو قربان کرنے والے علماء ہی تھے۔ ان علماء میں جو صاحب درس و تصانیف تھے ان کا ذکر البتہ علمائے ہند کے تذکروں میں معمولی طور سے آیا ہے مگر تذکرہ نویس ان کے سیاس کارناموں سے ناواقف تھایا خود یردہ ڈالاگیا۔

آج ایک ایسے تذکرہ کے لکھنے کی سخت ضرورت تھی جس میں علماء کی مجاہدانہ سرگرمیاں اور ان کی سیاسی کارگزاری ہو اور ان کے ہمنوا جو راجہ 'نواب و امراء سے ان کی سیاسی مسامی کا بھی ذکر ہو۔ خدا کا شکر ہے میرے خاندانی کتب خانہ سے اس کی ترتیب میں بردی مدد ملی۔

"ایت انڈیا سمینی اور باغی علاء" کے نام سے اس کتاب خونجکال کو ملک و ملت کے سامنے بیش کرتا ہوں۔

انتظام الله شهابي



# حضرت مولاناسيداحمرشاه رحمته الله عليه

مولانا سید احمد علی عرف ضیاء الدین خطاب دلاور جنگ معروف و مشهور مولوی سید احمد الله شاه مدراسی(7) جلال الدین عادل کے پوتے اور ابوالحن آنا شاہ والیء سو اکندہ کے پڑبوتے تھے۔ جلال الدین اپنے زمانے کے قطب الوقت تھے۔ اس خاندان میں امارت کے ساتھ فقر بھی تھا۔ مولانا کے والد محمد علی مصاحب فمیو سلطان اور نواب چینا بمن (مدراس) کے تھے۔ تقریباً ۱۹۰۲اھ میں پیدا ہوئے۔ امیرانہ طور و طریق پر تعلیم و تربیت ہوئی۔ شہ سواری فنون سپہ گری علوم رسمیہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ساتھ کے کہ ساتھ ساتھ ساتھ کے کہ کے۔

جو کمتب سے ان کو فراغت کمی بردھا سوئے شمشیر شوق دلی کم عمری میں فراغت علمی کی گر ہوش سنبھالتے ہی اردگرد ٹیپو سلطان کی تاہی کی داستانیس زبان زد عام تھیں جن کے ہاتھوں خداداد حکومت کی بربادی ہوئی تھی ان سے بچہ بچہ خاکف تھا۔ وابتنگان دولت خداداد کا ہر ایک فرد خانمال برباد تھا۔ 199ھ میں سلطان شہید ہوئے تھے۔ ۱۳۴۰ھ تک علاقہ مدراس کے مسلمان تاہی کے کنارے لگ گئے تھے۔ جائیدادیں ان کی ضبط ہوئیں جو لوگ فوج میں تھے وہ دربدر بال بچوں کو لئے ہوئے تھے۔ جائیدادیں ان کی ضبط ہوئیں جو لوگ فوج میں تھے وہ دربدر بال بچوں کو لئے ہوئے تھے۔ جائیدادیں ان کی عرسولہ یا سترہ سال کی ہونے آئی کہ طبیعت مولانا سید احمد علی کے سامنے تھے ان کی عمرسولہ یا سترہ سال کی ہونے آئی کہ طبیعت مولانا سید احمد علی کے سامنے تھے ان کی عمرسولہ یا سترہ سال کی ہونے آئی کہ طبیعت امارت سے بیزار سی ہوگئی اور آپ نے نوابی سے کنارہ کشی اختیار کی۔

بردھا جب قدم سولھویں سال سے چھٹا سلسلہ ملک سے مال سے گدا ہو گئے سیم و زر چھٹ کیا ملا وشت غربت جو گھر چھٹ کیا (8) مولانانے سیاحت پر کمریاندھی۔ اولاً حیدر آباد گئے۔

کہ گھر سے سفر کرکے وہ نامور ہوئے حیدر آباد میں جلوہ گر میں اللہ میں بیال نظام کے قلمو مرہوں کا حملہ تھا آپ نے نظامی فوج کی حمایت میں مرہوں سے دو دو ہاتھ کئے ایس داد شجاعت دی کہ مقتولین کی لاشوں کے پنتے لگ گئے۔ آخرش مرہوں نے شکست یائی۔

یہ اخبار ایک داستاں ہو گئی نخن تکیہء ہر زباں ہو گئی ہوا شرہ ویران و آباد میں گئی یہ خبر حیدر آباد میں مقرر وہاں ان کی نبت ہوئی بہم آزہ کمنہ قرابت ہوئی نہ لایا گر نخل امید بار نہ باغ تمنا میں آئی بار غرضیکہ بیوی نے شاہ صاحب کو داغ مفارقت دیا۔ آپ نے مبروشکر کیا اور

ان کے انقال کے بعد آپ اپنے وطن لوٹ آئے۔
سفر:- غرضیکہ مدراس سے رفضت ہو کر یورپ کا سفر انقتیار کیا جیسا کہ اوپر بیان ہوا'
انگلتان میں شاہی مہمان رہے۔ وہاں سے مصر آئے' عرب گئے' جج سے مشرف
ہوئے۔ ایران ہو کرچمن ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ مسلمانوں کی عام حالت زبول
ویکھی۔ ہرجگہ پٹے ہوئے مہرے نظر آئے۔ امراء سے ملے' ایک دوسرے کی جڑ
کھودرہا تھا۔ عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ نصاری کا غلبہ دن بدن برسے رہاتھا۔ اپنے ہی
لوگ ان کو سراہ رہتے تھے۔ یہ رنگ و کھے کر دنیا سے بیزار سے ہو گئے۔ طبیعت
ظوت نشینی کی طرف راغب ہوئی۔ آپ نے علاقہ ء بیکانیرکو پہند کیا اور سانبھو چلے
ظوت نشینی کی طرف راغب ہوئی۔ آپ نے علاقہ ء بیکانیرکو پہند کیا اور سانبھو چلے

چلہ کشی: آپ نے چلہ کئی اختیار کی' ترک حیوانات کیا۔ بارہ برس گزار کر جے پور چلے گئے۔ میر قربان علی سے ملنا ہوا' وہ شیخ طریقت سے۔ ان کی صحبت سے فیوضات و برکات حاصل کئے۔ نام سید احمد علی کی پہائے سید احمد الله شاہ تجویز ہوا۔

میرصاحب کے فرمانے سے ٹونک گئے' نواب وزیر الدولہ نے بری آؤ بھگت کی مگرجو مقصد پیش نظر تھا وہ وہاں بورا نہیں ہوا۔ وعظ و تذکیر کی مجلسیں جمیں اور دوسری طرف بعد نماز عصر محفل ساع ہوتی اس کا واقعہ مولانا فنح محمد تائب لکھنوی نے سوانح احمدی میں یوں لکھا ہے:۔

ہوئے ٹونک میں جس گھڑی جلوہ گر گئے کرنے بعض اعتراض آپ پر

کہ ہے ساز' سازہ مزا میر سے نسیں ڈرتے افعال تقفیر سے

دیئے آپ نے عارفانہ جواب دلائل سے ان پر ہوئے نتیاب

حمد تھا فروغ فداداد پر کما محبت سے کرکے قطع نظر

کہ بے امتحال ہم تو قائل نہیں کما آپ نے کچھ یہ مشکل نہیں

ٹونک میں حضرت محراب شاہ قلندر کا شہرہ سا' دل بے کیف ہوگیا۔ چل

کھرے ہوئے گارالیار مہنجے۔

وہاں تھے بزرگ ایک محراب شاہ ہم ایک جن کا نقش قدم سجدہ گاہ قلندر صاحب گوالیار کے ایک رئیس سردار ستولے کے یہاں بیادوں میں ملازم تھے' ان سے جاکر ملے انہوں نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ میاں میں تو تمہارا عرصہ سے منتظر ہوں اور جو امانت بزرگوں سے لئے ہوئے بیٹھا ہوں معلوم ہوا اس کی سپردگی کا وقت آگیا۔ بیعت تو کرتے ہو مگرجان کی بازی لگانی ہوگی' سودا بردا کھن ہے۔ آپ نے کہا! حضرت جو مرشد کا تھم ہو گاس کی بسروچشم تعمیل ہوگی۔ قلندر صاحب نے گئے سے لگایا اور خلعت خلافت عطا فرمایا اور ورود و وظا کف کے ساتھ ساحب نے گئے سے لگایا اور خلعت خلافت عطا فرمایا اور ورود و وظا کف کے ساتھ ساحب نے گئے سے لگایا اور خلعت خلافت عطا فرمایا اور ورود و وظا کف کے ساتھ ساحب نے گئے سے لگایا اور خلوت قلامیا ہوگا۔

سر خصم کو پائمالی رہے وہ خود کور ہو جو نظر بد کرے ہوا شقی امید کری نشیں ہوا تھی منادی یہ نیغ عناد

کیشہ ترا رتبہ بھالی رہے مکدر کرے مکدر رہے جھے سے جوکد کرے کیا صاحب تیغ و تاج و تکمیں لیا ان سے بھر امتحان جہاد

ولی:- مرشد کی ہدایت پر دلی آئے۔ ابو ظفر بهادر شاہ مغلیہ تخت حکومت پر جلوہ افروز تھے۔ اکبر شاہ نے تمام عمراییٹ انڈیا سمپنی کے رحم خسروی پر بتا وی تھی۔ یہ بھی اضافہء خوان کرم پر آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قلعہ معلیٰ کی چار دیواری میں تحکمرانی تھی۔ غرض کہ نام نہاد کی بادشاہی تھی تکرمسلم قوم اس پر بھی مگن تھی۔ ہر ا یک اونیٰ ہو یا اعلیٰ اپنی اپنی دلچیپیوں میں لگا ہوا تھا۔ شہزادے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ بدکاری بردھی ہوئی تھی۔ زمانہ کہاں سے کہاں لیے جا رہا تھا۔ اس طرف آنکھ اٹھا کے بھی کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ علماء و صوفیاء کو اینے نام و نمودو تن آسانی اور شکم یروری سے فرصت نہ تھی۔ علماء سرکار سمینی کے عہدوں پر ممتاز تھے۔ کوئی قاضی بنا كوئى مفتى كوئى صدر الصدور مدرسه و خانقاه مين آباد- علوم عربيه مين عقليات كى كرم بازاری مگر حق بات کہتے ہوئے ڈرتے۔ محکمہء قضاہ(9) جس کے عہدے یہ مفتی مولوی انعام اللہ خال بہادر محویاموی فائز تھے وہ اکبر شاہ ٹانی کے عمد میں ہی توڑا جا چکا تھا۔ مفتی صاحب کو سرکاری وکیل بنا کر ترلقمہ دے دیا گیا تھا اس محکمہء قضاۃ کی بجائے صدر نظامت الہ اباد میں قائم ہوا اس سے ہی خسلک مفتی صاحب کئے محکے۔ غرض کہ بروے بروے عالم و مفتی دلی میں تنص کسی نے احتجاج تک نہ کیا اور نہ کسی قشم كى آواز بلند كى۔ بلكه اس مداخلت في الدين كو بلا اكراه ديكھا كئے۔ جو حكومت تمپني نے عمدے علماء کو دے رکھے تھے اس پر شکر و امتنان کے ساتھ زندگی گزار رہے تتھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے ولی کا رہ رنگ دیکھا' دنگ رہ گئے۔ باوجود میکہ علماء کے سوائے بوے بوے شیوخ طریقت رشد و ہدایت کی محفل جمائے بیٹھے ﷺ 🗝 🔑 غلام نصیرالدین عرف کالے صاحب(10)۔ خواجہ محمد نصیر۔ شاہ جلال۔ شاہ توکل سیان شاه- فدا علی شاه- ابوسعید شاه- محمر آفاق جیسے حضرات مجاہده و ریاضت بی ایک ہے ایک برمها ہوا تھا۔ شاہ صاحب ہر ایک سے لیے جلے۔ تبادلہء ڈیالات کئے گر کوئی ان کی ہمنوائی کو تیار نہ ہوا۔ ان سے نا امید ہوئے تو علماء کرام مولانا رشید الدین خان-مولوی کریم اللہ۔ مولوی مخصوص اللہ۔ مولوی قطب الدین خال۔ مولوی عبد الخالق ۔

مولوی سید محبوب علی- مولوی نصیرالدین شافی- مولانا محمد نور الحس - مولوی کرامت علی۔ مولوی مملوک علی نانوتوی۔ سراج العلماء مفتی سید رحمت علی خان۔ بمادر اخون شیر محمد خال- مولوی سید امت علی- مولوی محمه جان(۱۱) هرایک درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں لگا ہوا۔ مولویٰ احمد اللہ شاہ ہرایک بزرگ سے ملے۔ وقت کی نزاکت کا احساس ولایا اور ان کے سامنے روئے دھوئے مگران کی فغال اور بکا پر تسی نے کان تک نہ دھرے۔ حضرت مفتی صدر الدین آزردہ نے پچھ پچھ آمادگی کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ آگرے جاکر اصلاحی تحریک کو کامیاب بنایا جائے۔ وہاں سے غرض شاد و ناشاد آپ ہوئے داخل اکبر آباد آپ ا كبر آباد:- صدر نظامت اله آبادي آگره منتقل ہو چكا تھا اور اس كى وابستگان بھى المرك أكت سفح ان مين مفتى انعام الله خال بهادر وكيل سركار بهي تفه شاه صاحب مولانا آزردہ کا خط لائے تھے۔ مفتی صاحب نے شاہ صاحب کو اسپے یمال تهرایا اور خاطرو مدارات میں لگ سے۔ مفتی صاحب کا مکان اہل علم کا مرکز بنا ہوا تقا(12)۔ مولوی کریم اللہ خال بہادر صدر الصدور۔ مولانا قاسم دانا بوری۔ مولانا غلام امام شهید ا منهوی مولوی امام بخش و کیل مدر مولوی حافظ ریاض الدین مفتی شهر۔ شیخ محمد شفیع اللہ اللہ آبادی۔ مولوی منصب علی وکیل۔ مولوی عظیم الدین حسن۔ مولوی محمد باسط علی۔ مولوی معین الدین۔ مولوی شیخ اعتقاد علی وکیل۔ مرزا احمد علی بیک وکیل۔ سید باقر علی ناظم محکمہء دیوانی۔ مفتی عبدالوہاب توباموی۔ مفتی نور اللہ تحویاموی۔ مولوی نور الحن۔ سید رحمت علی۔ مولوی طفیل احمہ خیر آبادی(۱3) جیسے حضرات کی ان کے یہاں نشست تھی۔ ہر ایک نے شاہ صاحب کو آتھوں پر جگہ دی۔ مولوی فیض احمہ عثانی بدایونی اور ڈاکٹر وزیر خال اکبر آبادی جیسے لوگ شاہ صاحب کے گرویدہ ہو گئے۔ قوالی کی محفلیں جمنے لگیں۔ ذکر و فکر کے حلقہ قائم ہونے لگے۔ مریدین کا جمکھٹا بڑھنے لگا۔ مسلمان تو مسلمان ہنود بھی معقد ہونے لگے۔ بابو بني پرشاد اله آبادي وكيل صدر آب كامعقد تفا۔

محفل ساع: شاہ صاحب کے یہاں محفل ساع کا اہتمام خاص طور سے ہو تا تھا۔
مریدین پر توجہ ڈالی اور اوھرلوہ کے کڑہاؤں میں کو کلہ کے انگارے بھرے رہتے 'وہ مجلس میں بھیلا دیئے جاتے۔ اس پر مریدین لوٹے 'آگ ان پر بالکل اثر نہ کرتی۔ میری بھوئی محترمہ عمد ق النساء زوجہ خواجہ غلام غوث خال بمادر ذوالقدر بیخبرالہ آبادی (۱۹) فرمایا کرتی تھیں کہ ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر الہام اللہ مرحوم پر شاہ صاحب کی توجہ تھی اور وہ ان کے مرید تھے۔ وہ بھی شریک محفل ساع ہوتے اور دہمتے ہوئے کو کلوں پر مثل مای ء بے آب ترفیخ گرجم پر نشان تک نہ پڑتا۔ آب کی شرت اور مقبولت عام ہو می تھی۔ ہرکہ و مہ شریک صحبت ہو آتھا۔

وعظ: وعظ آپ کے بے بناہ ہوا کرتے۔ ہزار ہا ہندو مسلمان شریک ہوتے۔ سننے والے بے قرار ہو ہو جاتے۔ ہر فخص قربان اور فدا ہونے کے لئے عمد کرتا۔ مولانا سید طغیل احمد صاحب علیگ نے اپنی کتاب "مسلمانوں کا روش مستقبل" میں لکھا ہے۔ "ان کی تقریروں میں ہزاروں آدمی ہندو مسلمان جمع ہو جاتے ہے۔ چنانچہ آکرے کی تقریر میں دس دس ہزار آدمیوں کا مجمع ہو تا تھا۔ ان کی ہردلعزیزی کی سے مالت تھی کہ پولیس نے (ایک موقع پر مجسٹریٹ کے تھم پر) انہیں گرفار کرنے سے انکار کرویا تھا (15)۔ یہ تو تقریر کی کیفیت تھی۔

مشق تیرو تفنگ: - ہفتے میں تبرے روز بعد نماز عصر قلعہ اکبر آباد کے میدان میں مردین کو لیجا کر فن سپہ گری اور شہ سواری کی مشق کرایا کرتے۔ خود بھی ایسا نشانہ لگاتے کہ جس کا جواب نہ تھا۔ تلوار کے ہاتھ ایسے بچے تلے ہوتے جس کی دھوم تھی۔ مردین ثواب اور عبادت سمجھ کریہ مشق کرتے تھے۔ مفتی انعام اللہ شمانی نے اپنی سواری کا گھوڑا اور بجلی سیف شاہ صاحب کو نذر کی۔

جلوس: - آپ کا جلوس جعرات اور جمعہ کو باو قار اور نشان کے ساتھ نکلا کر آ۔ بالکی میں خود بدولت سوار ہوتے اور آمے ڈنکا بجا۔ ہزار ہا آدمی جلوس میں ہوتے۔ جامع

مسجد میں آپ کے زمانے میں جتنے آدمی جمع ہو گئے' اسنے دیکھنے میں نہیں آئے۔ ڈکے کی وجہ سے عوام میں ڈنکا شاہ کرکے بھی مشہور تھے۔ آپ کی رجوعات سے مشارکخ وقت مخالف ہو گئے۔ فرخ شاہ فرخ آبادی نے اپنا رنگ جمار کھا تھا' ان کے مشارکخ وقت مخالف ہو نے گئی۔ ان کے ساتھی ایک مدرس تھے ان ہر دو شاہ مانسے کی مخبر کی محرمت بیں جاکر کر دی گر نتیجہ الٹا نکا۔

و المرود المرود الما المساحب تصرات مي دوري كو تشريف في جايا كرتے۔ مرجي عرص ك الله إلى الله موسة من حكام في ان عده داران صدرير جن مي بدا منصر علاء كالتي مشوت كالمقدمة حيلايات أنشر لوگ شاه صاحب كے مريد و مشير اور ہمنوا تھے۔ مسٹر رئس جج مراد آباد ساعنت مقدمہ کے لئے مقرر ہوا۔ شاہ صاحب کو سفریس ای دافعہ کل خبر کل۔ آپ نے فرمایا ' پیہ امتخان کی پہلی منزل ہے۔ گھبرانا نہ جائے سی کا بال کے نہ ہو گا۔ چند ون ن (آزمائش) ہے۔ استقلال اور یامردی کو کام يَ إِنا فِهِ عِلْمَةِ عِنْ تَهِمُ مِقْدِمِهِ فِيشِ مُولِيْ يِرجُو كُواٰهِ أَتِي مُعْزِمِينَ كَي مُقَدِس صور عَن و کچھ کر تھرا جائے ہے۔ جھوٹی گواہی ویلے کی جرات نہ ہوتی مگر انتظاما " کچھ لڑ گوں کو سزا کی تحتي الوكل اخيارين ميه خبراس طرح شائع موئى و مدر كامقدمه جو مراو آباد ویک صدر اسون غلام ایام شہید دیشکار و شکی سرات الدین دیشکار کے بی میں جاز جار سال کی ترکا علم ہوا اور مکشی مجر قاسم صاحب رانا بوری مسل خوان تمن سال اور مووز، بدرانس الله نوال أور الواوي آل حسن صاحب منصف مدر أو دو دو سال-وسید ای سامیوں کی انتیل سمدر میں وائر ہوئی اور مسل مقدمہ مراو آبادے صدر میں طلب ہوئی۔ اللہ ایٹے قضل و کرم سے سب صاحبوں کو بری کرے(16)۔ ویکھنے کی چیز یہ ہے کہ مولانا قاسم وانابوری جن کا شار اولیائے کرام میں ہے اور ان کے ہزار ہا مرید صاحب ریاضت و مجاہدہ ان کو رشوت سے متم کیا جانا تعجب ہے۔ دوسرے صاحب موامانا غلام (17) امام شہید جو عاشق رسول کملاتے ہیں اور ان کے بھی ہرار ہا

مرید آگرہ و حیدر آباد مراد آباد میں سے دہ بھی رشوت میں۔ یہ سب سیاست ملکی تھی ان علاء کو منتشر کرنا تھا کیونکہ جس مقصد کے لئے یہ اٹھ رہے سے اس بمانے سے اس میں رکاوٹ ڈالنا تھی۔ غرض کہ حضرت احمد الله شاہ صاحب کی پیشین گوئی بوری ہوئی۔ یہ سب حضرات بری ہوئے۔ مسل مقدمہ داخل دفتر ہوئی۔ خان بمادر مفتی انعام الله بھی اس مقدمے کی ذریعے نہ فیج سیحد الاخیار کذی الحجہ ۱۲۲۱ہ میں تحریر ہے کہ دمولوی انعام الله صاحب کی شروعے مادر بعلت بر آمد ہوئے خطوط کے مطل ہوئے اور ان کی نبیت تھم میعادی بندرہ یوم صادر بوا۔"

عظیم الشان ماریخی مناظره: ۱۸۵۱ء مین حضرت شاه صاحب مگره سته مکهنوً با چی میچه که پادری فندر که مناظریت اواقه هوا- بندو منان پر آیایی طافتها در کافی و

وافی ہوتے ہی ان کے زیر اثر عیمائی مناد ہندوستان آنے لگے۔ ایک طرف اگریزی سے عیسویت پر اردو میں ترجے شائع کئے 'دوسری طرف مشنریوں نے اپنے مطبعے بھی قائم کئے۔ ایک مطبع مرزابور میں تھا' ایک آگرہ سکندرے میں قائم کیا بلکہ اخبار بھی ناکم سے خیر خواہ ہند بھی نکالتے تھے۔ چنانچہ خطبات گارسان و آس میں ہے۔ "مرزابور سے خیر خواہ ہند نکتا تھا۔"

یہ امریکی پروٹسٹنٹ مشنریوں کا اخبار ہے اور اس کا مقصد تبلیغ ندہب ہے(18) ۔ دوسری جگہ گارسان و تاسی لکھتا ہے:۔

"رومن کیم ولک نقطہ و نظرے سرد منہ سے ندہی عقائد کے سوال و جواب کی کتاب بھی چھپتی ہے۔ یہ آگرے والی کتاب سے زیادہ مفصل ہے یہاں پر مشنریوں نے مطبع قائم کرر کھا ہے۔"

عیسائی اولیاء کے تذکرے اور مذہبی کتابین فارس و دیوناگری حروف میں حجیتی ہیں۔(19)

"پرو مشتول کی ندہمی مطبوعات بلاشبہ بہت زیادہ ہیں اور ان کی اشاعت سے اہل ہند میں رفتہ رفتہ عیسائی خیالات کی اشاعت ہوتی جاتی ہے۔"

ایک طرف عیسوی لڑی شائع کیا جا رہا تھا' دو سری طرف مبلغ' عیسویت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ان کا تبلیغی طریقہ دلخراش تھا۔ وہ بلا دشنام طرازی کے سمی مذہب کے بانی و داعی کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ اسلام پر تو ایسے رکیک جملے کئے جس سے عوام کے جذبات میں بے حد جوش نپدا ہو چلا تھا۔ چنانچہ ۱۸۵۲ء میں فنڈر تامی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا جے عربی اور فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ممارت مقی۔ س نے اسلام پر اعتراض کا ایک لامتناہی سلسلہ چھیڑ دیا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی ذہب سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ عام علاء بھی اس خرمین مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی ذہب سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ عام علاء بھی اس خرمین مسلمان محقوں نے دین عیسوی پر کافی مطالعہ کر رکھا تھا۔ بمار کے ایک ڈاکٹر بعض مسلمان محقوں نے دین عیسوی پر کافی مطالعہ کر رکھا تھا۔ بمار کے ایک ڈاکٹر

وزیر خان تامی جو مرشد آباد ایک عرصے تک رہے ' پھربورپ ڈاکٹری کی شخیل کے لئے گئے ' ایک طرف ڈاکٹری فن میں بردی ڈگری کی اور دوسری طرف ذاتی سعی و کاوش سے بونانی اور عبرانی زبانوں میں معقول درک حاصل کیا۔ ندہب عیسوی پر جس قدر کتابیں شروح و تقاسیر حاصل کر سکتے تھے وہ کیں اور ان کا مطالعہ کیا اور ساتھ ہی ہندوستان لیتے آئے۔ ان کا تقرر گور نمنٹ نے آگرے میں کردوا۔ محلہ کاغذیان تاج سنج میں رہتے تھے۔ پادری فنڈر ندکور نے ہندوستان میں چند جگہ علاء سے مفتلو بھی کی محروہ جواب نہ دے سکے تو آگرے میال اس وقت صدر نظامت کی دجہ سے کا محروہ جواب نہ دے سکے تو آگرے آیا۔ یہاں اس وقت صدر نظامت کی دجہ سے علاء کا بردا مجمع تھا۔

ڈاکٹروزر خال اور مولوی رحمت اللہ کیرانوی سے بوے تعلقات تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بوے تعلقات تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے پادری کی آمد کے بعد کیرانہ سے مولانا کو بلوا بھیجا۔ ٹاکرہ آئے اور چلی اینٹ مقیم ہو گئے۔

حکام صدر نے یہاں مناظرے کا برا انظام کیا۔ باہ رجب ۱۷ اور مناظرے کی مجلس منعقد ہوئی ،جس میں ہندوستان سے بھی ہدے ہدے عالم آئے تھے اور امراء بھی شریک ہوئے تھے۔ مسٹر راسٹ ماکم صدر 'مسٹر کرسٹن سیکرٹری رہونی بورڈ 'مسٹر ولیم ماکم علاقہ فوتی 'مسٹر لیڈلی مترجم اول برٹش گور نمنٹ 'فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عیسائیوں کی طرف سے قیس فنڈر مناظر اول و قیس فرنج مناظر دوم اور اہل اسلام کی طرف سے مولوی رحمت اللہ مناظراول اور ان کے ساتھ ڈاکٹروزیر فال سی حسلہ کئی یوم رہا۔ ہزار ہا ہندو مسلمان تماش بینوں کی حیثیت سے مناظرے میں شریک ہوتے تھے۔ پہلا مسئلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و توریت کی تحریف کا تھا۔ بحث و شحیص کے بعد علانیہ سب کے سامنے پادری فنڈر کو اعلان کرنا پڑا کہ ماری کتابیں (انجیل و تورات) محرف ہو بھی ہیں۔ لیکن صرف مسئلہ شلیت میں تحریف نمیں ہوئی ہے۔ لوگوں کو چرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود مشکوک مان رہا ہے' تحریف نمیں ہوئی ہے۔ لوگوں کو چرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود مشکوک مان رہا ہے' اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو کتے ہیں۔ الغرض فاش فکست کے ساتھ فنڈر کو اس سے ناڈر کو ایمان لانے کے کیا معنی ہو سے جیں۔ الغرض فاش فکست کے ساتھ فنڈر کو ایمان لانے کے کیا معنی ہو سے جیں۔ الغرض فاش فکست کے ساتھ فنڈر کو

مجلس سے انھنا پڑا اور آگرے سے چانا ہوا۔ اس نے تبلغ عیسویت پر "میزان حق"

مجلس سے انھنا پڑا اور آگرے سے چانا ہوا۔ اس نے تبلغ عیسویت پر "میزان حق"

اعلیٰ عمدہ ملنے کی توقعات۔ چنانچہ مولوی صفدر علیٰ مولوی عماد الدین جیسے لوگ مرتد

ہو گئے اور عیسویت قبول کرکے اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگے تھے۔ پادری عماد

الدین نے "تعلیم محمی" لکھی۔ غرض کہ سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے لئے یہ اٹھا

الدین نے "قعلیم محمی" لکھی۔ غرض کہ سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے لئے یہ اٹھا

ماف کیا جا رہا تھا۔ عوام لالح سے دن بدن عیسویت کی طرف ماکل ہوتے جا رہے

صاف کیا جا رہا تھا۔ عوام لالح سے دن بدن عیسویت کی طرف ماکل ہوتے جا رہے

شے۔ کی چیز علماء کی ہے چیٹی کا سب سے بڑا سب ہوئی اور شاہ احمد اللہ کی تحکیل فیرانیت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔

سے علماء دلچیں لینے لگے کہ بغیر اس کے تغلب نفرانیت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔

زانسیمی مشنہوں میں سے مسٹر جوزف بھی تھے۔ یہ مفتی انعام اللہ خان بمادر کے

احباب سے ہے۔ حضرت احمد اللہ شاہ کے فیض صحبت سے اسلام لائے اور پوسف خاندان صابریہ میں بیعت ہوئے۔

خاندان صابریہ میں بیعت ہوئے۔

(نوٹ ) ڈاکٹر وزر خان فقنہ عام قرطاس میں آگرے سے دبلی چلے گئے۔ جنزل بخت خال اے این کو آگرے کا لارڈ گور نر کر دیا تھا۔ (20) ان کے معرکے بھی دل کے ہنگاہے میں کارناہے کی صورت سے ہوتے ہے۔ ان کی ہمرانی میں موبوی فیض احمد عثمانی بدایونی تھے۔

(انوث) مواوی رحمت اللہ کیے انوی ابن نجیب اللہ ان کے جد اعلیٰ شیخ عبد الرحمٰن عثانی کارذائی المطان مجمود غزنوی کے ہمراہ وارد ہند ہوئے۔ قصبہ پانی پت میں قیام کیا ان کی ادلاد سے مواوی رحمت اللہ اللہ اللہ اللہ علی بیدا ہوئے۔ ابتدائی کتب وطن میں پڑھیں۔ مولوی ثد احمہ کے ہمراہ مخصیل علم کے اللہ ساجہ اللہ آباد آئے اور مدرسہ مولوی حیات میں قیام کیا۔ ان کے والد راجہ ہندو راؤ میرخہ کے میر منتی تھے۔ عمر زیادہ ہو چی تھی وہ ۱۲۵۳ھ میں وطن چلے گئے۔ مولانا یمال سے لکھنؤ گئے۔ مفتی سعد اللہ سے سکیل اور ازالتہ الاولام کیاب کھی۔ دبلی لونے اور مولوی آل حسن سے ملے پھر کیرانہ وطن سے۔ آگرے آگے مناظرہ پادری فنڈر میں شریک ہوئے۔ ہنگامہ ۱۸۵۵ء میں ان کی گرفتاری کی اشتمار جاری ہوا۔ یہ کہ سطمہ کو عازم ہوئے۔ وہاں ستقل قیام کیا۔ ۱۸۵۷ء میں قطنطنیہ پادری فنڈر

پنچا۔ وہاں آپ بلائے گئے' اس کو وہاں بھی شکست ہوئی۔ مولانا مکہ لونے اور درستہ صویتہ قائم کیا'
ان کو سلطان نے ۱۲۵ روپیہ ماہانہ دینا شروع کیا۔ مولوی رحمت اللہ حجاز جب حجرت کر گئے تو ہندوستان
میں حکومت نے ان کی املاک پر قبضہ کیا اور اس پر بل چلوا دیئے۔ عمر ۲۵ سال ۲۴ رمضان
میں حکومت نے میں وصال ہوا اور وہیں مدنون ہوئے۔ مولوی امیر علی شاہ امینصوی افروری ۱۸۵۱،
میں شہید ہوئے۔

دو اقعہ عشماوت امير على شاه ": - مولوى امير على شاه كى شاهت كى خبر آگرے بھى بہنجى ۔ حضرت احمد الله شاه نے بن كر فرمايا اب وقت ہمارے كام كا آگيا۔ اولاً سمواليار سماء الله بيرو مرشد محراب شاه قلندر سے ملے اور لكھنؤ كے سفركى اجازت لى۔

ہوئے شاہ حضرت کے انعام سے رہے تھوڑے دن عیش و آرام سے سفر کی وہاں سے بھی رخصت ملی ہے ، جنگ و پیکار اجازت طی جھکے کوشش و جبتو کی طرف گئے بلدہ کھنٹو کی طرف آئے۔ ایل جم شفیرساتھ آپ آگرے سے روانہ ہونے گئے، مریدین ہمراہ ہو گئے۔ ایل جم شفیرساتھ تھا ہراکی مرید نے توشہ ساتھ لے لیا تھا اور گھریار کا معقول انتظام کر دیا تھا۔ ماں نے بیٹوں کو اجازت دی تھی اور بیوی شوہر کو رخصت کر رہی تھی۔ ہراکی کا دل جم شکر ساتھ ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔

کانپور: کانپور بنج سیال عظیم الله خال سے ملاقات ہوئی۔ یہ صخص اگریزی کا بوا عالم تھا۔ ماسر گنگا دین سے اگریزی تحصیل کی تھی۔ مشن کالج کے بیڈ ہاسٹر رہے کے کلارے کئے ملکٹر کے کئے پر نوکری ترک کرکے نانا راؤ پیشوا والیء بھٹور کے سربراہ کار ہو گئے۔ نانا راؤ بیشوا والیء بھٹور کے سربراہ کار ہو گئے۔ نانا راؤ جس کا متبنی تھا اس کو پنش آٹھ لاکھ ملتی تھی۔ وہ گور نمنٹ نے منبط کرلی۔ عظیم الله خال نے کما میں ولایت جاکر لارڈ ڈلوزی سے شخواہ واگذاشت کرا لاؤنگا۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء میں عظیم الله خال اور نانا راؤ کا بھائی بالا صاحب اور علی محمد خال المعروف جیمی گرین بریلوی جو نوابان روئیل کھنڈ کی اولاد سے تھا اور اگریزی کا برا

(نوٹ) علی محمہ خال بریلوی روہیل کھنڈ کے بڑے شریف خاندان نوابان سے تھے۔ جس میں نواب نجیب الدولہ نواب دوندے خال جیسے لوگ گذرے۔ بدوشعور پر انگریزی تعلیم دلوائی۔ بریلی کالج میں پڑھا اور انگریزی میں نام پیدا کیا۔ نیز انجینئرنگ کالج روڑی میں داخل ہو کر اول درجہ پاس کیا۔ گر کم کمپنی نے ملازم جعداری کے عمدے پر کیا، جس سارجنٹ کے ماتحت تھے وہ ان سے وحشانہ بر آذکر آ تقا۔ یہ ملازمت جھوڑ کر وطن چلے گئے۔ پھر پچھ عرصہ بعد نصیرالدین حیدر شاہ اودھ کی ملازمت کے اس کے محمد میں ماراجہ جنگ بہادر والیء نیپال گور کھیور میں لکھنٹو کے خلاف تیاری کر رہا ہے اور انگلتان جانے کے لئے ایک انگریزی دال لائل سیرٹری چاہتا ہے۔ یہ فورا اس کے پاس گئی راجوا زول میں نوکر رکھ لیا۔ مماراجہ کے مراہ انگلینڈ گئے، وہاں سے برما بھی جانا ہوا۔ ہندوستان آکر دوسرے راجوا زول میں نوکر رہے۔ پھر عظیم اللہ خال سے لمنا ہوا۔ اس کے ساتھ رہے۔ بھر محمد کا کی خبر اس کے بینئر مقرر ہوئے۔ پھر محمد آکر حضرت کل کی سے بریلی کی بلٹن میں شامل ہوکر دلی آئے اور چیف انجینئر مقرر ہوئے۔ پھر محمد آکر حضرت کل کی سرگذشت محمد علی خال بریک ناؤ میں پیکڑے گئے اور پیانی پر لاکا دیے گئے۔ منصل حال مرکز شت محمد علی خال بریک خال کی ساتھ دیا۔ ایس کے منا مورک دی بھی کریں "مصنف" مارچ ۱۳ موری من کی میکے۔

اور عظیم اللہ کا ہم سبق تھا'اس کو ساتھ لیا۔ تیوں انگلتان پنچ'ان کے ساتھ کائی رقم تھی۔ حسب دل خواہ وکیل کئے گئے اور نانا راؤ کا تھم تھا کہ بصورت ضرورت مشی ہمی گرم کر دی جائے۔ آؤ بھگت ان لوگوں کی خوب ہوئی گرمطلب خاک نہ نکلا۔ پانچ لاکھ روپیہ خراب کرکے وہاں سے یہ وفد براہ قطاطنیہ ہندوستان کو ۱۸۵۵ء میں روانہ ہوا۔ وفد قططنیہ سے کریمیا گیا۔ ۱۸جون کو اگریزی فوج نے حملہ کیا تھا' جس میں یہ فکست یاب ہوئے۔ یہ حال ان لوگوں کے سامنے گزرا۔ میدان جنگ جس میں اگریز سے بخاوت کو تو ہم ہر طرح مددیں کے اور تمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ میں اگریز سے بخاوت کو تو ہم ہر طرح مددیں کے اور تمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ ہندوستان آگے اور تانا راؤ سے سب حال کمہ سایا۔ اس نے بھی ارادہ کر پہنچہ یہ ہندوستان آگے اور تانا راؤ سے سب حال کمہ سایا۔ اس نے بھی ارادہ کر پہنچہ یہ ہندوستان آگے اور تانا راؤ سے سب حال کمہ سایا۔ اس نے بھی ارادہ کر پہنچہ یہ ہندوستان سے کھودیا جائے(21)

ان کھوری کی روائی :- حضرت احمد اللہ شاہ صاحب کچھ عرصہ کانپور رہے۔ یہاں سے ان ہوکر لکھنو بنج کھاس کی منڈی میں قیام کیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جو خالص سرکاری آدمی ہے 'ان دنوں صدر الصدور ہے۔ کچھ دن ہوئے ہے کہ امیر علی شاہ کے خلاف نتوی مولوی عبدالرزاق فرنگی محل کی آئید میں دے جکے ہے 'وہ آپ سے ملئے آئے۔ شاہ صاحب سے الی گفتگو ہوئی کہ گھر جاتے ہی صدر الصدوری سے استعفیٰ دے دیا اور الور چلے گئے اور انگریزوں کے جتنے خیر خواہ تھے اسنے ہی دشمن ہو گئے۔ لکھنو کے قیام میں ہر مخص شاہ صاحب کی خدمت میں آنے لگا۔ امیرو غریب کے۔ لکھنو کے قیام میں ہر مخص شاہ صاحب کی خدمت میں آنے لگا۔ امیرو غریب کی کوئی قیدنہ رہی۔ عقیدت سے سب بیش آنے گئے۔

پیش کیا اور اینے مریدین کو ساتھ لے کر فیض آباد پہنچ۔

کہ حضرت جو خیصے میں داخل ہوئے سوئے فیض آباد ماکل ہوئے آپ نے فیض آباد میں جو تقریب کیں اور واقعات شمادت حضرت امیر علی شاہ بیان کئے 'ہر فیض آبادی پر آیک مجاہدانہ رنگ آگیا اور ان میں فرنگیوں اور عمال کمپنی سے انتقام لینے کی آگ بھڑ کئے گئی۔ آپ کے پاس ہزار ہا فداکار جمع ہونے گئے اور ہر آیک اسلحہ سے آراستہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو باضابطہ جنگی تربیت اور قواعد کی تعلیم دی جانے گئی۔ یہ خریں حکام تک پنچیں 'انہوں نے کوتوال شرکو آپ کے پاس بھیجا کہ قواعد اور اسلحہ بندی کیا معنی رکھتی ہے۔

غرض کہ شاہ صاحب نے حکومت کی دھمکیوں کو خطرہ میں نہیں لاتے ہوئے پیری مریدی کا سلسلہ قائم کر دیا اور مجاہدین کی تنظیم شروع کر دی۔ آخرش حاکم فیض آباد نے فوجی قوت سے آپ کو روکنا چاہا۔ ردوبدل میں ایسا طول کھینچا' ہر دو طرف سے تکواریں کھنچ گئیں۔ شاہ صاحب سے ایک فوجی افسر کے دو دو ہاتھ ہوئے۔ ایک بی وار میں وہ آ رہا ممرزخی کرکے چھوڑ دیا۔ فوجی نرغہ اس قدر تھا کہ شاہ صاحب بھی

زخی ہو کر گر پڑے۔ معاونین یہ حال دیکھ کر پیچھے ہٹتے اور آگے بڑھتے اور مقابلہ کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے گر فوج کے ساہوں نے شاہ صاحب کو بے ہوشی میں گرفتار کر لیا اور پاکی میں ڈال کر قید خانے لے گئے اور پابہ زنجیر کر دیا اور آپ کے ہمرای بھی گرفتار کر لئے گئے۔

وہ شیر زیاں تھنس کئے دام میں ہوئے قید اس فتنہء عام میں ہنگامہ ک۸۵۷ء:- اس واقعہ بالا کو چند ماہ گزرے تھے کہ میرٹھ سے ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی خبرعام ہوئی۔ اس کا اثر اہل فیض آباد نے بھی لیا۔ یہاں حکومت سمپنی سے نفرت تو پیدا سمی بی موقعہ دیکھ کر امیر علی شاہ کے ساتھیوں نے اور احمد الله شاہ کے مریدوں نے شهر میں اگل لگا دی۔ فوجیوں میں بغاوت تھیل پھی تھی۔ ان کا پہلا حملہ جیل خانے پر ہوا' تمام قیدی چھوڑ دیئے گئے اور شاہ صاحب کو قید فرنگ ہے آزاد کرایا۔ ادھر مولوی سکندر شاہ فیض آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے علم جماد بلند کیا۔ عوام ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیفٹیننٹ طامس صاحب نے فوج سے ان کا مقابلہ کیا۔ مولوی صاحب کے ساتھ بھی باضابطہ فوج تھی ہی ' چند توب کے گولوں نے عوام کے تھے چھڑا دیئے۔ آخرش مولوی سکندر شاہ کو پکڑ لیا اور قید خانے میں داخل کر دیئے گئے۔ مولوی احمہ اللہ شاہ نے لکھنؤ کا رخ کیا ٹاکہ لکھنؤ پر اپنا قبضہ جما دیں۔ چنانچہ کھنٹو میں مولوی احمد سعید سبط شاہ علام علی نے علم محمدی اٹھا رکھا تھا اور عوام میں عام بے چینی پیدا ہو گئی تھی ممر کر ہا دھر ہا کوئی نہ تھا۔ حضرت احمد اللہ شاہ کے پہنچتے ہی ہر ایک ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگا اور تمام منتشر نجاہدین آپ کے پاس آ جھٹے ہوئے۔ سر ہئری لارنس چیف ممشنر لکھنو نے حتی الوسع بناوت کو رفع کرنا چاہا گر

تخت نشینی حرزا برجیس فدر: - جولائی ۱۸۵۷ء کو رسالدار سید برکات احمد اور راجه لال شکھ اور شاب الدین وغیرہ نے شنرادہ مرزا برجیس فدر خلف واجد علی شاہ کو ادر شاب الدین وغیرہ نے شنرادہ مرزا برجیس فدر خلف واجد علی شاہ کو ادرہ کا بادشاہ بنا کے تخت بر بٹھا دیا۔ مند نشینی کے وقت جما نگیر بخش صوبیدار توب

خان فیض آباد نے ۲۱ ضرب توپ کی سلامی سرکی۔ شرف الدولہ محد ابراہیم علی خال کو خلات وزارت عطا ہوا۔ جزنیلی کا خلعت حسام الدولہ کو ملائم مگر کل و جز کے اختیارات ناصرالدولہ علی محمد خال عرف ممو خال کے ہاتھ میں تھے۔

برجیس قدر کی عمر تیرہ سال کی تھی۔ ان کی والدہ حضرت محل جو ایک بہادر خاتون تھیں وہ ولیہ مقرر ہو ئیں مگر اس تخت نشینی ہے باشندے خوش نہ تھے۔ تمام سیٰ امیرعلی شاہ کے واقعہء شہادت سے واجد علی شاہ اور ان کے خاندان کے افراد کے جانی دستمن اور بدخواہ ہتھے۔ ان کو اس خاندان ہے دلی نفرت تھی اور وہ یہ جاہتے تھے کہ اورھ کی حکومت پر سنی حکمراں ہو۔ چنانچہ مولوی احمد اللہ شاہ اہل لکھنو کا نقشه د مکیم کر خود داعیء حکومت ہو مھئے۔ ایک مورچہ قائم کیا اور نصف لکھنؤ پر اپنا تسلط جمایا۔ جگہ جگہ اینے تھانہ چوکی بٹھا دیئے اور عمال مقرر کر دیئے۔ بیہ حال دیکھے کر حضرت محل حاضر ہوئیں اور مرزا برجیس قدر کو آپ کے قدموں میں لا ڈالا اور عرض کی کہ آپ اس کے سرپرست رہیں اور جو تھم آپ دیں گے' ہم لوگ تابعداری کے کئے حاضر ہیں حکم ممو خال کو شاہ صاحب کا وجود ناگوار تھا اور وہ آپ کے اثرات اور فضل و کمال سے تھبرا رہا تھا۔ اس کی تمام امیدوں پر آپ کے اقتدار ہے پانی پڑ گیا تھا۔ ممرانی سعی میں کو تاہی نہیں کر رہا تھا۔ ممو خال کو احمریزوں ہے بھی دلی بغض تھا۔ واجد علی شاہ کی معزولی کا انتقام لینے کے لئے بوری شجاعت اور مردائلی ہے کام کے رہا تھا۔ انگریزی فوج کے مقابلے میں داد شجاعت دی مگر ساتھ ہی مالداروں اور جو ہربوں سے روپیہ جبریہ تھینچ رہا تھا۔ برے برے ساہو کار پکڑوا بلوا یا اور ان سے جبر سے فوج کی امداد کے نام سے روپیہ وصول کرتا۔ اس کی اس حرکت سے عوام بیں انتشار تھا اور وہ لوٹ لوٹ کر عہدہ داران تمینی سے خفیہ ساز باز کر رہے تھے۔ ادھر مولوی احمد الله شاہ کا بیہ عالم تھا کہ تھی فردیر ظلم نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی خوش ولی سے نذرانہ پیش کر دے تو مضا کقہ نہ تھا۔ چنانچہ امیراور دولت مند شاہ صاحب کے یاس کافی رقم بھیجتے تھے۔ غلہ وغیرہ کی مدد کرتے تھے۔ ممو خال کے ظلم کے ستائے

ہوئے لوگ جو تھے وہ آپ سے فریاد کرتے تو آپ ان کی دلجوئی فرماتے اور ممو خال سے رقم واپس کراتے۔ یک وجہ تھی کہ شاہ صاحب کا سکہ لکھنؤ پر بیٹے رہا تھا۔ سی تمام آپ کے گرویدہ تھے' البتہ شیعہ خوش نہ تھے گر ظاہرا ساتھ تھے اور کمپنی کے بھی خبر خواہ بنے ہوئے تھے۔

مولانا عبدالحليم شرر وتحرّشته لكهنو "ميں لکھتے ہيں:-

"کارتوس کے جھڑوں اور گور نمنٹ کی ضد نے ۱۸۵ء میں غدر پیدا کر دیا اور میرٹھ سے بنگالے تک ایس آگ گئی کہ اپنی پرائے سب کے گھر جل اٹھے اور ایبا فتنہء عظیم پیدا ہوا کہ ہندوستان میں برٹش گور نمنٹ کی بنیاد ہی متزازل نظر آتی تھی۔ جس طرح میرٹھ وغیرہ کے باغی سمٹ کے دبالی میں جمع ہوئے تھے اور ظفر کو ہندوستان کا شمنشاہ بنایا تھا۔ ویسے ہی الہ آباد فیض آباد کے باغی بھی ' ۱۸۵ء میں جوش و خروش کے ساتھ لکھنؤ پنچ' ان کے آتے ہی یہاں کے بھی بہت سے بے فکرے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے آتے ہی یہاں کے بھی بہت سے بے فکرے اٹھ کھڑے ہوئے اور میاں کے برجس قدر کی بادشاہی قائم کر دی۔ تھوڑی ہی انگریزی فوج اور یہاں کے گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے ہتی سے بال بر ہو سکے 'بیلی گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے وہس بنا گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے وہس بنا گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے وہس بنا گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے وہس بنا گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے 'جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے وہس بنا گئریزوں کی باغی فوج کے علاوہ اودھ کے اکثر زمیندار و تعلقہ دار اور عمد شاہی کے برطرف شدہ سیاہی کثرت سے جمع تھے۔"

برجیس قدر کے ہمراہیوں میں کوئی ایبا فرد نہ تھا جو اصول جنگ سے واقف ہو اور تمام منتشر طاقتوں کو یکجا کرکے ایک باضابطہ فوج بنا سکے۔ بخلاف اس کے انگریز اپنی جان پر کھیل کر اپنی حفاظت کرتے 'سر ہھیلی پر لے کے حملہ آوروں کو روکتے تھے۔ اور جدید اصول جنگ سے بخوبی واقف تھے۔ لکھنؤ میں برجیس قدر کا زمانہ اور حضرت محل کی حکومت تھی۔ برجیس قدر کے نام کا سکہ بھی جاری ہوا۔ عمدہ داران

سلطنت مقرر ہوئے۔ ملک سے تخصیل وصول ہونے لگی اور صرف تفنن طبع کے طور بر محاصرے کی کارروائی بھی جاری تھی۔ لوگ حضرت محل کی مستعدی و نیک نفسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ سیاہیوں کی نهایت قدر کرتی اور ان کے کام اور حوصلے سے زیادہ انعام دیتی تھی مشیرا چھے نہ تھے اور سیاہی کام کے نہ تھے۔ ہر فخص غرض کا بندہ تھا اور کوئی تھی کا کمنا نہ مانتا تھا۔ انگریزی فوج کے باغی اس غرور میں تھے کہ بیہ فقط ہمارے وم کا ظہور ہے۔ اصلی حاکم ہم ہی ہیں اور جس کے سریر جو تا رکھ دیں وہی بادشاہ ہو جائے۔ مولوی احمد اللہ شاہ صاحب جو فیض تباد کے باغیوں کے ساتھ 'آئے شجے اور کئی معرکوں میں لڑ سکے تھے وہ الگ اینا رعب جما رہے تھے بلکہ خود ہی ا بی حکومت قائم کرنا جاہتے تھے۔ برجیس قدر کے مقابل لکھنٹو ہی میں ان کا دربار الگ قائم تھا اور دونوں درباروں میں بولیٹیکل اختلاف کے ساتھ شیعہ سی کا جھگڑا اور تعصب بھی نمایاں ہونے لگا۔ غرض بادشاہ اور شاہ صاحب میں رقابت بڑھتی گئی۔ آخر اس سال نومبر میں برجیس قدر کی تخت نشینی کو چھ یا سات مہینے ہوئے تھے کہ الممريزي فوج لكھنؤ پر تسلط حاصل كرنے كے لئے آگئی۔ جس كے ساتھ پنجاب كے لوگ اور بھوٹان کے بیازی بھی تھے(22)۔ اس جگہ بی ڈیلو فارسٹر کا بیان(23) بھی مولوی احمد الله شاہ کے متعلق ولچیپ اور تاریخ کی اہم کڑی کے اظہار یر مبنی ہے 'وہ

"اس جگہ پر جن کو نیف آبادی مولوی کما گیا ہے 'یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وہ عالم باعمل ہونے کے وجہ ہے مولوی تھا۔ روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی تھا اور جنگی ممارت کی وجہ سے وہ سابی اور سپہ سالار تھا۔ مولوی فیض آبادی احمد شاہ نام تھا۔ ظلم طبیعت میں نہ تھا۔ ہر انگریز اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ "

ان کے متعلق ایک مخضر نوٹ جو چارلس نال نے اپی کتاب میں لکھا ہے' وہ ایک حد تک ان کی خصوصیات اور سیرت کا اجمالی نقشہ پیش کر تا ہے۔

حلیہ: - ایک لمبالاغر مخرمضبوط آدمی۔ دیلے جڑے ' لمبے پتلے ہونٹ' اونچا بانسہ' بڑی بڑی آئیجیں' تنج نما ابرو' لمبی داڑھی' سخت کالے بالوں کی زلفیں دونوں کاندھوں پر بڑی رہیں۔ اس حلیمے کے بیان کے بعد لکھتا ہے:۔

"اودھ کے باغیوں کی تجاویز اور سازش کی تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا اس مولوی کو اگریزی حکام بحیثیت احمد شاہ فقیر اور صوفی عرصے سے جانتے سے شال مغربی صوبہ جات میں ظاہرا" ندہجی تبلیغ کی خاطر دورہ کر چکے شے 'لیکن فرنگیوں کے لئے یہ راز ہی رہا۔ اپنے سفر کے دوران میں ایک عرصے تک وہ آگرے میں مقیم رہے۔ جیرت انگیز اثر 'شہ کے مسلم باشندوں پر تھا۔ شہر کے مجسٹریٹ ان کی جملہ نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ عرصے بعد یقین ہوگیا کہ وہ برطانوی حکومت کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں 'لیکن پھر بھی ان کو کسی باغیانہ جرم میں ملوث نہ پایا گیا۔ وہ آزاد رہے 'آخر کار جب بغاوت رونما ہوئی اور وہ فیض آباد کے فوجیوں میں بھی یہ لوگ پنچ تو یہ مولوی جو سابقا" غیر منظم طریقے پر اپنے مریدین کو ابھار رہے شخہ گارد کی گرانی میں شے۔ ہنگامہ کرنے والوں نے ان کو بھڑا کر اپنا سردار بنالیا۔ اس طبرح مولوی صاحب ایک طاقور فوج کے سپہ کھڑا کر اپنا سردار بنالیا۔ اس طبرح مولوی صاحب ایک طاقور فوج کے سپہ سالار بن گئے۔

اگرچہ کچھ عرصے تک دوسرے باغی سرداروں کی طاقت بھی رہی' ایکن اس شخص کا اثر باغیوں پر بھرپور تھا۔ چو نکہ بیہ قابل آدمی اور ظلم کے دھیے ہے پاک تھا' جو نانا صاحب کی انقامی جوش کی خصوصیت تھی' اس سے بیہ بالکل پاک و صاف تھا۔ اس لئے برطانیہ بھی ایک حد تک ان کو اچھا اور قابل نفرت دل میں نہیں سمجھتی تھی۔

معرکہ: - غرض کہ برجیس قدر اور شاہ صاحب کی تشکش سے آٹھ ماہ گزر گئے۔ کھنؤ کے نزدیک انگریزی فوج آموجود ہوئی۔ ادھردلی' آگرہ' کانپور وغیرہ کے ارباب

#### سیاست این ناکامیوں کے بعد لکھنو آ گئے۔

شاہرادہ فیروز شاہ (شزادہ فیروز شاہ ابن ناظم بخت فرخ سیر شاہ دلی کے نواہے تھے۔ ج ک کئے روانہ ہوئے۔ جج سے واپس آکر اندور میں مقیم ہوئے۔ پیس ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی خبر لگی۔ سُّ انیار سُکے۔ بھر دھولپور سے خزانہ لیا اور افغانیوں کو ساتھ لے کر شکرہ پر حملہ بولا۔ بھر میوات گئے۔ تین نمنل ملی رسالدار اور جنزل عبدالصمد خان ایکے شریک ہو گئے۔ لکھنٹو ہمکر احمد اللہ شاہ کے شریک وے۔ مراد آباد' بر کمی' شاہجمانپور میں معرکوں میں انگریزی طاقت سے مقابلہ کیا۔ آخرش بعد شمادت شاہ ساحب انادہ ' ہے بور' بیکانیروغیرہ ہو کر حجاز پہنچ گئے۔ آخری ایام آرام سے گذارے۔ ۱۸۹۵ء ۔ یہ بعد انتقال ہوا۔ شنزادہ کا مفصل تذکرہ ندر کے چند باغی ملاء میں ہے) 'جنزل بخت خال 'مماور شرہ کے بھائی مرزا کو حک سلطان مولوی لیافت علی الہ تباہی واضی سر فراز علی بونپوری' امیرالمجامرین به سب حضرات شاہ صاحب کے جھنڈے کے بیچے جمع ہوئے۔ میراکبر علی ساکن سمتور نے دو بٹالین سرہندی نوکر رکھ لئے اور نواب سمجنج کے ایک باغ میں مورچہ جما کر بیٹھ گئے اور حضرت احمد اللہ شاہ سے عرض کی حضور بھی گھاس کی منڈی سے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ آپ بھی مع ساتھیوں کے باغ میں اٹھ آئے۔ يهلا معركه:- شاه صاحب نے جانبازوں كى جماعت سے عمارات سلطانی پر ہر بول ریا۔ آپ کے پیر میں گولی بھی گلی محمر سرکاری فوج پر کامیاب ہوئے۔ ان کو اپنا مورچہ چھوڑنا پڑا۔ آخر رسد خانہ کی کو تھی یر انہوں نے قبضہ کر لیا(24)۔ اور اوھر مچھلی بھون میں سرنگ لگا کر اڑا دیا۔ اس کا بیہ اثر ہوا کہ لکھنؤ پر شاہ صاحب چھا گئے تحمر ممو خال کی ہے و قوفی اور غرور نے تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ بیلی گارڈ پر شاہ صاحب حملہ آور ہوئے۔ پھاٹک تک پہنچ گئے گرساتھیوں نے ہمت ہار دی اور ممو خال کی کارفرمائی سے یہاں ہے ''ب کو ٹیسیا ہونا میزو۔ ایسے کئی مقابل ہو ہے " خرى معركم عالم باغ: - ١٩ رجب كو جرئل مارش نے مورچه قائم كيا 'اس كے مقابل جنزل بخت خال نے چکراولی کو تھی کی طرف مورچہ لگایا اور اینے کیمپ سے اجریا میں بھی مورچہ قائم کیا' جس کا انچارج پوسف خاں برادر ممو خاں کو کیا اور ا شرف الدولہ غلام رضا رسد رسانی کے انتظام پر مقرر ہوئے۔ چکراولی کو تھی کے

مورچہ کے انچارج حضرت شاہ صاحب خود تھے۔ سلطان پور سے جو فوج انگریزوں کی آئی' اس سے نواب اشرف الدولہ سے فر بھیر ہو گئے۔ یہ ککڑال پر اپنے ساتھیوں سمیت کھڑے تھے۔ توپ کا گولہ اشرف الدولہ کے ہاتھی پر جولگا' یہ گھرا گئے اور اپنے گھر کا راستہ لیا۔ ادھر محلات پر چند گولے برہے۔ محکڈر پڑ گئی۔ چکراولی کے مورچہ پر المکریزی فوج کا دباؤ پڑنے نگا۔ شاہ صاحب داد شجاعت دیتے رہے۔ حضرت محل بھی ممو خال کے ساتھ فوج کے لڑانے میں سرگرمی دکھا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اپنے مورید کا رنگ بکرتا دیکھا' وہاں سے ہث کر سرائے معمند الدولہ میں آکر ٹھسرے۔ اً خری جنگ شاہ صاحب نے عیش باغ پر ڈٹ کر کی۔ شنرادہ فیروز شاہ کو معہ تکنکوں کے کیے بل پرلگایا تکر نواب ممو خال اور حضرت محل کی گھبراہٹ اور بے موقع میدان مصاف ہے ہٹنے ہے جنگ کا پانسہ بلیٹ گیا۔ حضرت محل برجیس قدر کو لے کر تکھنؤ ہے نکل کھڑی ہو نمیں۔ مولوی احمد شاہ لڑتے بھڑتے رہے' آخرش شاہ صاحب اور شاہرادہ فیروز شاہ و جنرل بخت خال اینے ساتھیوں کو کے کر شاہجمال بور روانہ ہوئے۔ سیتابور ہو کر گویا مئو ہنچے۔ میرے عزیز مولوی ابرار حسین فاروقی فاصل از ہر ایم اے (علیک) گویاموی اینے والد(25) کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تصبے میں تصیر الاسلام خال(نواب نصیر الاسلام نمایت ذی علم دانشمند اور فنیم تھے۔ عرصہ تک آخری شاہ اورھ کے دارالانشاء میں رہ چکے سے) ممتاز رئیس سے۔ شاہ صاحب کی تشریف آوری پر علماء و رؤسا قصبہ نے شایان شان استقبال کیا اور کافی سے زیادہ مدارات کی۔ مفتی نور الله اور مفتی عبدالوہاب آپ کے مرید خاص یہاں رہتے تھے بھریہاں سے عاذم شاہجمانیور ہوئے۔

شاہ بھال بور اور روداو ہنگامہ: - ۳۱ می بروز اتوار شاہباں بور میں ہنگامہ بپا ہوا۔ فرنگی گرجا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کبتان مع فوج کے آگئے۔ سپاہی ہٹ کرشر پر حملہ کرنے چلے گئے۔ قلعہ بہنچ کر نواب قادر علی خال کو ناظم شہر مقرر کیا اور سند نظامت نواب خان بمادر خال نبیرہ حافظ الملک حافظ رحمت خال نواب بریلی سے

عا**صل کی اور ضلع کا انظام اینے ذمہ لیا۔ ایک** سال تک بیہ جنگ آزادی برپا رہی۔ اس دوران میں جزل بخت مشہور سرغنہ اور مجل حسین خال رئیس فرخ آباد اور شاہزادہ فیروز شاہ و جزل اساعیل خال فتح گڑھ سے پسپا ہو کر شاہجمال بور آ موجود ہوئے۔ نانا راؤ پیشوا بھی آگے ۲۸ ابریل کو پچپوریہ کے مقام پر نواب قادر علی خال اور سمینی کی سیاہ سے مقابلہ ہوا۔ نواب موصوف کے کمانڈر نظام علی خال شہباز تمری تھے۔ اس لڑائی میں معہ ساتھیوں کے کام آئے بقیہ فوج نے راہ فرار اختیار کی۔شہر کی حفاظتی فوج مولوی احمد الله شاہ کے زیر کمان تھی۔ انہوں نے فوج سرکاری کو آتے ہوئے ویکھ کر شہر کو خالی کر دیا اور دو تنین روز بعد بلٹ کر شاہجمانپور پر دھاوا بول دیا اور الحمريزي فوج جيل ميں وہس بندي كركے مورجه زن ہوئى۔ شاہ صاحب نے بھی کو تھی کو باغیوں کا مکان سمجھ کر بھونک دیا۔ ۳ مئی ۵۸ء سے ۹ مئی تک حملہ جاری رہا۔ محصورین کی حالت نمایت نازک ہو رہی تھی کہ سر کالن کمبل کو وقت پر اس کی خرہو گئے۔ اس نے ایک فوج کراں بسر کر دگی برگڈر نیبو جان جو نسن روانہ کر دی۔ اا مئی ۵۸ء کو نیا کھاٹ پر شاہ صاحب نے روکنے کی کوشش کی موریے پر جے رہے۔ شاہ صاحب کی امداد پر فیروز شاہ اور حضرت محل معہ اپنی بقید فوج کے آ گئے۔ ۱۵مئی ۵۸ء کو شاہ صاحب نے دہس پر سخت حملہ کیا ممرجو نسن اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ۱۸ مئی ۵۸ء سرکالن کمبل برملی ہے فوج لے کر آگیا۔ شاہ صاحب نے مناسب بیہ سمجھا کہ ہمراہی خطرے میں پڑ جائمیں۔مقابل فوج مع سامان حرب کے بہت زیادہ ہے اور یہال جانباز ب سروسامان صرف شوق شهادت اور وطن برستی دا منگیر- للندا قصبه محمدی

چند روزہ ہندوستانی حکومت: - محری پر شاہ صاحب نے بصد کیا۔ جاروں طرف دہس بندی کی اور اپنی حکومت بورے طور سے قائم کر دی۔ وزیر جنگ جنرل بخت خال مقرر کئے محکے۔ قاضی القصاۃ سرفراز علی جونپوری 'نانا راؤ پیشوا دیوان شھے۔

کونسل کے اراکین میں مولوی لیافت علی الہ آبادی۔ ڈاکٹروزیر خال اکبر آبادی۔ مولوی فیض احمد بدایونی۔ شاہرادہ فیروز شاہ' باجبر شریک ہوئے۔ یہ خود تخت نشینی کے متمنی سے ادر اپناحق سمجھتے تھے۔ مصروب ہو کے سکہ جاری ہوا۔

سكندر بهفت تحشور خادم محراب شاه حاميء دين محمر احمر الله بادشاه (26) چھ ماہ ابھی شاہ صاحب برسراقتدار نہ ہوئے تھے۔ سر کالن کمبل نے قصبہ محمری ير حمله كر ديا۔ خوب خوب مقابله رہا مكر شاہزادہ فيروز كى باطنى اختلاف سے شاہ صاحب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور محمدی کو چھوڑنا پڑا۔ شاہ صاحب کے بٹتے ہی ممو خال معه حضرت محل اور نانا راؤد عظیم الله اور بخت خال وغیره نیپال کی طرف جنت ہوئے(27)۔ ۱۵ جون ۵۸ء کو شاہ صاحب پرگنہ پورٹین میں راجہ بلدیو سکھے کے کہنے سے نمودار ہوئے۔ تنا ہتھنی پر سوار تھے۔ راجہ بور ئین کی گڈھی پر تشریف لے گئے مربلدیو سکھ کے بھائی نے بھائک بند کر دیا اور گڈھی پر سے مولیوں کی بوچھاڑ ایک ساتھ کر دی۔ سینہ چھلنی ہو گیا۔ راجہ بلدیو سکھے نے سرمبارک جم اطهرے اتارا اور صاحب کلکٹر بمادر شاہجمانپور کے سامنے پیش کیا' جو عرصہ تک کوتوالی پر لٹکا رہا۔ تغیم کو آگ میں پھونک دیا (28)۔ اس پر سرکار برطانیہ نے پچاس ہزار روپے نفذ راجہ یور نمین کو عطا کیا اور خلعت فاخرہ مرحمت ہوا (29)۔ بیہ واقعہ شمادت ۱۵ جون ۵۸ء مطابق ٢ ذيقعده ٢ ١٢ اله كؤ پيش آيا۔ دريا يار محلّه جهال آباد منصل احمد يور مسجد كے پہلو میں سردفن کیا گیا۔ مولوی سید طفیل احمد (علیک) منگلوری نے کتبہ تاریخ نصب کرا دیا ہے۔ جرنیل ٹامس جو ایک بهادر انگریز تھا اور ہنگامہ ے۵ء میں شریک تھا شاہ صاحب کی بابت لکھتا ہے کہ:۔

"مولوی احمد الله برسی لیافت اور قابلیت رکھتا تھا۔ وہ ایبا شجاع تھا کہ خوف اس کے نزدریک نہیں آتا تھا۔ یہ عزم کا پکا اور ارادے کا مستقل تھا۔ باغیوں میں اس سے بہتر کوئی سپاہی نہیں تھا۔ یہ فخر اسی کو حاصل ہے کہ اس نے دو مرتبہ سرکالن کمبل کو میدان جنگ میں ناکامیاب رکھا وہ بہ

نبت اور باغیوں کے خطاب شاہ کا زیادہ مستحق تھا۔ اگر محب وطن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کے لئے جو غلطی سے برباد ہوگئ ہو سازشیں کی جائیں اور لڑائیاں لڑی جائیں تو مولوی یقینا اپنے ملک کا محب صادق تھا۔ اس نے بھی تلوار کو مخفی اور سازشی قتل سے خون آلود نمیں کیا۔ وہ بمادرانہ اور معززانہ طور پر اس سے معرکہ آراء ہوا' جنہوں نے اس کا ملک چھین لیا تھا۔ دنیا کی ساری قومیں اس کو تعظیم اور ادب کے ساتھ جو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ جو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ جو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق ساتھ ہو شجاعت و صدافت کے لئے الزمی تھیں اور جن کا مولوی مستحق سے اس کو یاد کریں گی۔ "

شاہ صاحب کے متعلق ایک شریف جرنیل کے مندرجہ بالا قیمتی الفاظ ہیں(30)-

رفقاء:- امیراحمه' شاه آفاق' قطب شهید' رستم علی' اساعیل خال' غلام محمد خال' کفایت الله تلمری' فرقان علی' محمد شاه خال شهید' سعد الله خال شهید' نور احمه' احمه یار خال تحصیلدار' نواب غلام قادر خال (بول) عبدالرؤف خال- اکثر انڈمان جھیج و یہ کئے۔ پچھ کو دار نصیب ہوئی' پچھ گوشہ کیر ہو گئے۔

نه شیشه نه مینا نه ساقی رہا - فقط شکوهٔ بخت باقی رہا (31)

علماء کا کارنامہ: - شاہ صاحب کے واقعات کے ساتھ وہ علماء جنہوں نے حکومت کمپنی سے عدم معاملات کر رکھا تھا اور یہ لوگ جنگ آزادی میں خود شریک ہوئے۔ ایپ فقاوے سے تحریک کو گرمایا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی۔ حاجی ایداد الله مماجر کی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے تو اس تحریک میں عملی شرکت کی۔ بنگامہ فرو ہو جانے کے بعد مولانا فضل حق خیر آبادی' مولوی عنایت احمد کاکوروی' مولوی لیافت علی اللہ آبادی' قاضی سرفراز علی جونیوری' مولوی کریم الله' سید آکبر زمال آکبر آبادی' منتی اساعیل حسن منیر شکوہ تبادی' مرزا ولایت حسین ساکن باندہ وغیرہ کو بغاوت و شرکت ہنگامہ کے جرم میں آبادی' مرزا ولایت حسین ساکن باندہ وغیرہ کو بغاوت و شرکت ہنگامہ کے جرم میں

حبس دوام ·عبور دریائے شور کی سزا ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکہ ہجرت کر گئے۔ دو سرے حضرات کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۸۶۳ء و ۱۸۲۸ء میں محمہ جعفر تقانيسري' مولانا احمد الله عظيم آبادي' مولانا يجيٰ على' مولانا عبدالرحيم وغيره ير حكومت ہند کے خلاف سازش کرنے اور مجلدین سرحد کی خفیہ امداد کرنے کے جرم میں انبالہ کا مشہور مقدمہ سازش چلایا گیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کرلی گئیں۔ ان کو اول بھانسی پھر کچھ سوچ کر معبور دریائے شور کی سزا دی گئی۔ صادق بور (پٹنہ) کے مقامات مسکونه اور ملزمین کی عمارتیں جوش انقام میں کھود کر پھینک دی حکیں اور ان کی مبکہ میونسپلی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ذرا ذرا سے شے پر علماء کو قابل دار مستمجھا گیا۔ سرسیداحمہ خال نے ایک طرف علی گڑھ میں ۸۷۸ء میں مدرستہ العلوم کی بنیاد ڈالی' دو سری طرف علاء کی کارگزاری پر مصلحت وفت سے پردہ ڈالا اور علاء پر جو پابندیاں تھیں' ان سے انہیں نجات دلائی تھی۔' بلکہ سب سے بڑا ان کا کارنامہ بیہ ہے کہ علائے کرام کے ہاتھ حکومت برطانیہ سے ملوا دیئے اور ان کو سرکاری ملارستوں میں منسلک کرا کر خطاب سمس العلماء اور خان مبادری سے نوازنے کی سعی بلیغ فرمائی۔ مگر سب مجھ تھا' بھر بھی سر پھرے مسلمان ہندوستان کی سیاست سے دلچین کیتے رہے۔ کا محرکیس ۱۸۸۵ء میں قائم ہوئی تو مولوی ہدایت الرسول اس میں شریک ہوئے۔ سید صاحب ان سے مجر بیٹھے اور ان کو قید فرنگ بھی بھکتنی بری۔ مگر مولانا فضل حق کے شاگرہ مولانا فیض الحن سہار نپوری کے شاگرہ رشید مولانا شبلی نعمانی نے علی گڑھ میں بیٹھ کر وفادارانہ سیاست کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو آزاد سیاست کی وعوت دی۔ مسلم گزٹ کے پر مغز' مدلل اور پرجوش مضامین تعلیم یافتہ طبقه میں سیاسی بیداری کی روح پھونکنے میں ایک حدیک کامیاب رہے۔

مولانا محد علی مولانا شوکت علی مولانا حسرت موہانی مولانا ظفر علی خال اہم اہم اہم مولانا الفر علی خال اہم المند مولانا ابوالکلام آزاد مولانا مفتی محمد کفایت الله مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد سعید وغیرہ مولانا شبلی کی سیاس سرگرمی کے ذندہ نمونہ ہیں۔ ہندوستان کی سیاست میں

ان حضرات کا جو پایہ ہے' اس سے انکار منہیں کیا جا سکتا۔ مولوی عبدالقادر لدھیانوی نے کامکریس میں شرکت کے بارے میں فتوی شائع کیا تھا۔ اس میں بردے برے اکابر علماء نے دستخط کئے۔ مولانا لطف اللہ علی مردھی کے بھی دستخط تھے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ۱۵۸۱ء میں عربیہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں قائم
کیا۔ جمال کے تعلیم یافتہ علاء میں مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا عبیداللہ سندھی مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد سعید دہلوی مفتی محمد کفایت اللہ مولانا حفظ الرحن مولانا محمد میاں وغیرہ کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ علی گڑھ اور دیوبند کے بعد علاء فرکی محلی کی گراں قدر خدمات کے بعد علاء فرکی محل کی گراں قدر خدمات سیاسی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح مسیح الملک حکیم اجمل خال واکر الماری انساری مولانا محمد سجاد بماری مولانا عبدالماجد بدایونی مولانا محمد سجاد بماری مولانا آزاد سجانی وغیرہ نے جو کچھ سیاسی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ناقابل فراموش مولانا میں مولانا محمد سجاد بماری مولانا آزاد سجانی وغیرہ نے جو کچھ سیاسی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ناقابل فراموش مولانا

# تذكره علمائے جنگ آزادي

۱۸۵۷ء میں علماء نے جو سرگرمی عمل دکھائی تھی اور ان کے ہمنوا نواب اسے امراء اور فرجی رسالدار صوبیدار تھے جن کا کتاب ہذا میں اکثروبیشتر ذکر آ ہی چکا ہے مگران کے تفصیلی حالات تھنہ طلب ہیں اس لئے تذکر کا زیر تحت ان کے حالات سیاسی پر اور روشنی ڈالی جاتی ہے۔

# مولانا فضل حق خير آبادي

مولانا فضل حق ابن مولانا فضل امام خیر آبادی نبیره قاضی صدر الدین فاروقی ہر گامی' مولانا ۲۰۲۴ھ میں بیدا ہوئے۔

مولانا فضل امام دہلی میں صدر الصدور تھے۔ ان سے ہی علوم عربیہ تخصیل کئے اور علوم عقلیات کی محمیل کی اور حدیث کی سند شاہ عبدالقاور دہلوی سے لی۔ تیرہ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ درس و تدریس میں لگا دیئے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد ریڈیڈنی کے محکے میں سرشتہ دار ہو گئے۔ پھر نمشنری میں بدل گئے۔ یہ زمانہ تھا کہ مولانا محمہ اساعیل شہید اور مولانا سید احمہ شہید نے بدعات کے خلاف آواز اٹھائی۔ مولانا فضل حق اور جعنرت شہید نے مناظرہ امتاع نظیر امکان نظیر وغیرہ شروع ہو گئے۔ ایک عرصہ تک بیہ ہنگامہ آرائی رہی۔ سید صاحب اور اساعیل شہید سکھوں کے مقابلے کے لئے سرحد تشریف لے سکے۔ مولانا نے حکام کا طریقہ خلاف مرضی پایا' مستعفی ہو گئے۔ نواب فیض محمہ خال رئیس جبجر کو جو معلوم ہوا' اس نے یا نج سو رویے ماہوار مصارف کے لئے پیش کیا اور قدر دانی کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ رہلی ہت روائلی کے وقت ولی عهد سلطنت صاحب عالم مرزا ابوظفرنے اپنا ملبوس دو شاله علامه فضل حق كو او ژهايا اور بوقت رخصت آبديده ہو كر كها ، چونكه آپ جانے کے لئے تیار ہیں' میرے لئے بجزاس کے کوئی جارہ نہیں کہ میں بھی اس کو منظور کر لوں۔ مکر خدا علیم ہے کہ لفظ وداع دل سے زبان پر لانا دشوار ہے(32)۔ علامہ ایک عرصے تک نواب جھجرکے ہاس رہے۔ پھرمہاراجہ الور کے یہاں چلے گئے۔ یہاں سے سمار نیور سے ' پھر ٹونک میں نواب وزیر الدولہ نے بلالیا۔ آخر میں لکھنو چلے آئے۔ يهال صدر الصدور كے عهدے ير سرفراز مو كئے۔ مولانا ايك عرصہ تك رام يور ميں نواب بوسف علی خال کے آگالیق اور محکمہ نظامت اور کھر مرافعہ عدا کتین پر مامور

رے۔ مولوی احمد اللہ شاہ کے ملنے کے بعد ۱۸۵۲ء میں الور چلے محے۔

نسیاسی زندگی:- مولانا فضل حق نے آنکھ کھولی اکبر شاہ ثانی کا عمد تھا۔ ابو تلفر ک تخت تشینی سامنے ہوئی 'جو واقعات گزرے وہ سب آنکھوں سے دیکھتے ہوئے 'جیا اویر ذکر کیا گیا۔ خود بھی ایک عرصے تک اجمریزی حکومت کے معزز عمدے دار تھے۔ ہر بات کا پنة رہتا تھا۔ ڈلیوزی کی پالیسی کو بروئے کار لانے کی سعیء پیم جاری تھی۔ یہ ضرور ہے ایسٹ انڈیا سمپنی کا تسلط کافی تھا ممر عمال حکومت ہندوستانی کلچر کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ تبلیغ عیسویت کا ڈنکا بجنے لگا۔ عیموی مناد کی دریدہ دہنی کا شکار مقامی نداہب ہو رہے تھے۔ اسلام بھی لپیٹ میں تھا اور ڈاکٹروزر خال اکبر آبادی اور پادری فنڈر کے مناظرے سے ان دنوں ہل چل سی مج تعمیٰ تھی۔ عوام کو خیال ہونے لگا تھا' حکومت تو گئی ہے تھر دین و ندہب پر بھی ہاتھ صاف ہونے لگا۔ رہی سہی اسلامی شان و شوکت اگر نیمی حال رہا تو بچھ عرصے بعد جایا ہی جاہتی ہے۔ مولانا کی جوانی اوعیرین وہلی میں گزرا' آخری عمر میں مکھنؤ گئے۔ وہاں کی حالت دہلی ہے بھی بدتر دلیکھی۔ مسلمان بادشاہ' واجد علی شاہ نام نهاد تھا۔ اس نے تو بالکل کٹیا ہی ڈبو دی۔ مسجد ہنومان محکد شھی شہید ہوئی۔ مسلمان مجاہر بیرا گیوں کے ہاتھو**ں خاک** و خون میں ملائے گئے۔ امیر علی شاہ کو خود اپنی فوج سے توپ دم کرایا۔ مجاہدین بھی سرکاری **فون** کے ہاتھوں کشتہ کرائے گئے۔ واجد علی کو عیش و عشرت کی پر می تھی۔ ناموس اسلام کی تباہی اور ڈلت سے غرض ہی نہ تھی۔ مولانا نے اس کا اثر کیا اور شاہ صاحب کے مغزرہ پر عمل کیا۔ آخرش ۱۸۵۷ء میں واجد علی شاہ حکومت سے علیحدہ کر دیئے گئے۔ الور میں مولانا' راجہ کے پاس کچھ عرصہ رہے مگر دل بے چین تھا۔ ملک کی عام حالت نے مجبور کیا کہ جان سیاری ہے کام لیا جائے۔ او هر منامہ بیا ہوا۔ وہلی سے خط راجاؤں کے نام بھی گئے۔ مولانا کو بھی علم ہوا(33) راجہ سے خفتگو ہوئی حمر وہ رام نہ ہوا۔ بیہ تنا چل رہنے۔ جس طرف سے حزرتے زمیند **اردن کو** تلقین کرتے ہوئے چلتے۔ غرض کہ ۱۹ اگستر ۵۵ء کو دلی سنجے۔ عام

شورش کا سبب نواب اورھ کی معزولی' بہادر شاہ کو نام نماد خطاب شاہی ہے محروم کرنے کے مشورہ۔ کو بیہ ضرور تھا کہ دلی اور اودھ کی بادشاہت چھن گئی تھی لیکن دلول بر ابھی ان کی ہی حکومت تھی۔ بادشاہ تم**ن**ی اور معاشرتی زندگی کا مرکز تھا**ما**ور راجہ و برجا میں ایک رشتہ تھا۔ تمپنی کے عمال کی بدعمدی 'خود غرضی اور بدنیتی نے فرنگیوں کو بالکل بے نقاب کر دیا تھا۔ عوام اعراض کرنے لگے تھے تو خواص کا کیا عالم ہو گا۔ دیسی بدیسی کی تحقیکش کی وہ برسی زبردست عمکر تھی جو بالکل فطری تھی اور آخر مئی ے ۵ء کو دل کا غبار آتش فشال بن کر پھوٹ نکلا۔ اس عوام کی بے چینی کا اثر مولانا پر بھی پڑے بغیرنہ رہا۔ وہ ایک فکسفی دماغ رکھتے تھے۔ وقت ہے انہوں نے بھی فا کدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دلی آتے ہی قلعہ میں تھئے۔ بہادر شاہ سے اگلی راہ و رسم تھی۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ملامہ نے ایک اشرفی نذر کی(34)۔ موجودہ صورت حال کے متعلق بادشاہ سے مختفتگو کی۔ بادشاہ کی امتگیں ختم تھیں۔ دو سرے شنرادوں کی لوٹ کھسوٹ اور تخت شاہی کی تمنائیں ' باہمی ر قابت کا میدان گرم کئے ہوئے تھیں۔ مولانا عمائدین شہرسے ملے۔ ان میں دو گروہ تھے۔ ایک بادشاه کا ہمنو ا' دو سرا حکومت سمینی کا نبی خواہ۔ فوجوں کا جائزہ لیا۔ ہنگامیوں کی حالت دیمھی۔ ہرایک طلب زر کا متمنی۔ گرایک ہستی ایسی بھی تھی جو ایک مقصد کو لئے ہوئے جان پر تھیل رہی تھی۔ وہ گروہ مجاہدین کا تھا۔ ان کے ہمنوا رو ہیلہ تھے۔ بیہ لوگ جنرل بخت خال سردار رو ہیلہ کی زیر کمان تھے۔ مولانا کی خبر س کے جنرل بخت خاں ملنے آئے۔ چنانچہ مولانا نے آخری تیر' ترکش سے نکالا۔ جمعہ کے روز' جامع مسجد میں علاء کے سامنے تقریر کی اور استفتاء پیش کیا۔ مفتی صدر الدین خال جز بز ہوئے۔ مولوی عبدالقادر۔ قاضی فیض احمہ بدایونی۔ ڈاکٹر وزریہ خال اکبر آبادی۔ مولوی سید مبارک شاہ رامپوری وغیرہ نے دستخط کر دیئے مگر مفتی صاحب بالخیر کو بالجبر ککھ سکئے۔ اس فنوے کے شائع ہوتے ہی ملک میں عام شورش برمھ حنی۔ ولی میں نوے ہزار سابہ جمع ہو گئی تھی(35)۔ جزل بخت خال جس طرح مقابلہ کرنا جاہتا تھا' مرزا

مغل آڑے آیا تھا۔ مرزا النی بخش نے بادشاہ سے سرکار میں معافی کا خط بھی بھولیا کوئی مینوائی نه ہوئی۔ ادھر مرزا مغل نے فوج میں پھوٹ ڈال دی۔ جزل بخت خاں ہے ہوا کہ ممینی کی فوج دلی پر فتیان کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ممینی کی فوج دلی پر فتیاب ہوں اور اس کا افتدار قائم ہو گیا۔ مرزا مغل وغیرہ گولی کا نشانہ ہے۔ بادشاہ قید کئے گئے۔ جنرل بخت این فوج اور توب خانہ کو نکال لے گئے۔ بادشاہ سے کما' آپ میرے ساتھ جلئے ممروہ زینت محل اور مرزا اللی بخش کے ہاتھ میں تھے۔ آخر جنزل نے لکھنؤ کا راسته لیا۔ ڈاکٹروزیر خال' مولوی فیض احمہ وغیرہ سب لکھنؤ چلے تئے۔ مولانا وطن جلے محصے۔ متسلطع حکومت برطانیہ نے باغیوں پر مقدے دائر کئے۔ اس لیبیٹ میں مولانا بھی آئے۔ چنانچہ ۱۸۵۹ء میں سلطنت مغلیہ کی وفاداری یا فنوی جہاد کی یاداش یا جرم بغاوت میں مولانا ماخوذ ہو کر سیتا یور ہے لکھنو لائے گئے۔ مقدمہ چلا مولانا موصوف کے فیصلہ کے لئے جیوری جیٹھی۔ ایک اسیسر نے واقعات سن کر ہالکل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وکیل سرکاری کے مقابل خود مولانا بحث کرتے تھے بلکہ لطف بیہ تھا کہ چند الزام اینے اوپر خود قائم کرتے اور خود ہی مثل تار عنکبوت عقلی و قانونی سے توڑ دیتے۔ جج میہ رنگ و مکھ کر دنگ تھا۔ جج نے صدر الصدوری کے عمد میں مولانا ہے کچھ عرصہ کام بھی سکھا تھا۔ وہ مولانا کی عظمت اور تبحر علمی ہے واقف بھی تھا۔ وہ دل سے جاہتا تھا کہ مولانا بری ہو جائیں۔ اسے ہمدردی تھی۔ اس وقت تک مولانا پر جرم بھی ثابت شیں ہو رہا تھا۔ وہ بری کرنا جاہتا تھا۔ سرکاری و کیل لاجواب تھے۔ چنانچہ بیرو کار مقدمہ منتی کرم احمد خیر آبادی نے لکھنو سے سید اعظم علی خیر آبادی کے نام خیر آباد خط لکھا کہ:-

"مت یک دوروزاست که جناب مخدوم والا خوان تحسب تقریر مبتلائے مبس شده از سیتابوربه لکھنو برائے ردبکاری صفائی روانه کرده شده زبانی آئنده برگاہے ہم از تحریرات اینجا ہر روزه منکشف میشود که امروز فردا . ففلد تعالی رہائی خواہد شد روز بنا برادائے شمادت صفائی مولوی فضل حق .

صاحب کرم مولوی نبی بخش مشفقی مولوی قادر بخش صاحب و برخوردار مولوی سید ضامن حسین بموجب درخواست (سمس العلماء) مولای عبدالحق معیت ایثان روانه لکهنو شده اندو همگیان را امید از خدائ کریم است دیگر روز بلفردا مخلصی یافته دارد دو لتخانه خوابه شد اوتعائی بم رحم کند سمه با از خورد و کلال و ذکوردا ناث چشم براه افتظار کشاده میبا شندورنج و قلق عظیم دارند ایزد جل و علی برجع کسال چنین خود فراید-"

دو سرا دن آخیرون تھا۔ مولانا نے اپنے اوپر کے بقیہ الزام رد کرنے کے بعد پھر پلٹا کھایا اور کہا۔ جس مخبر نے فتوے کی خبر کی اس کے بیان کی اب میں توثیق کر تا ہوں۔ میرا ہی لکھا ہوا ہے اور میرے ہی مضورے سے علاء نے و شخط گئے۔ پہلے اس گواہ نے بچ ربورٹ لکھوائی تھی گر اب عدالت کے سامنے میری صورت سے مرعوب ہو کے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے خدا کے حضور جانا ہے۔ غلط بات نہ ہب کے مسئلے میں نہیں بول سکنا۔ جج اس بیان سے پریشان ہو گیا۔ گھڑی گھڑی مولانا کو روکتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ رنگ دو سرا ہو چکا تھا۔ جج کو رعایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ بھد رنج و غم جس دوام ، عبور دریائے شور کا تھم سایا۔ مولانا نے نہیں مرت سے تھم کو منظور کیا۔

"برادر من تاده عشره بسبب عدم بهمری حامل این رقعه افقاده ماند حالیه اوی خاص مقرر کرده فرستاده می شد که جواب شافی یا بدوحال برملال جناب مولوی فضل حق صاحب از لکھنو درین عرصه نوشته الالا نُق گر "ستن وادیلا کردن است یعنے حبس دوام از پیشگاه تکم صد دریافت فواویلاه و احسرتا اوتعالی رحم فرماید-(سیرالعلماء)

(محرره بستم فرو ری مطابق ۱ے رجب ۲۷۵اھ)

'' تخرش مولانا انڈمان روانہ ہو گئے۔ ادھر مولوی منس الحق دہلوی اور علامہ کے قریبی عزیر خان بہادر مفتی انعام اللہ شمالی گویاموی کے داماد خواجہ غلام غوث

خان مبادر ذوالقدیر بے خبر میر منتی لیفٹینٹ گور نر مغربی و شالی کی معاونت سے اپیل کر دی۔ مرزا غالب یوسف مرزا کو لکھتے ہیں :-

"مولانا (فضل حن) کا حال کھ تم سے مجھ کو معلوم ہوا" کچھ مجھ سے تم معلوم کرو۔ مراسلہ تھم دوام جس بحال رہا بلکہ تاکید کی عمیٰ کہ جلد دریائے شور کی طرف روانہ کرو۔ چنانچہ تم کو معلوم ہو جائے گا ان کا بیٹا ولایت میں اپیل کیا جاہتا ہے۔ کیا ہو تا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔"

جماں داد خاں سیاح' سیر کرتے ہوئے کلکتہ پنچے تو مرزا غالب نے انہیں لکھا(س اکتوبر ۱۲۸۱ء)

"ہاں! خال صاحب آپ جو کلکتہ پنچے ہو اور سب صاحبوں سے ملے ہو تو مولوی فضل حق کا حال اچھی طرح دریافت کرکے مجھ کو تکھو کہ اس نے رہائی کیوں نہ پائی۔ وہاں جزیرے میں اس کا کیا حال ہے۔ گزارا کس طرح ہو تا ہے۔"

اند مان: - مولانا کو اند مان میں خدمت بہت ذلیل سپرد کی گئی تھی۔ بار کول کی صفائی کی صفائی کی صفائی کی صفائی کیا کرتے (بقول مولانا عمرا بھاری)

جیل سرنٹنڈن ایک شریف اگریز تھا۔ مشرقی علوم کا دلدادہ تھا۔ فن ہیت و نجوم میں اس کو درک خاص تھا۔ اس کی پیٹی میں ایک سزایافتہ مولوی تھے۔ اس نے نوم میں اس کو درک خاص تھا۔ اس کی پیٹی میں ایک سزایافتہ مولوی صاحب کو عبارت اپنی مصنفہ کتاب ہیت جو فاری میں اس نے لکھی تھی' مولوی صاحب کو عبارت درست کرنے کے لئے دی۔ مولوی صاحب سے سے کام نہ چلا تو علامہ کے پاس مولوی صاحب کتاب لے صاحب کتاب لے اسے اور جو ماجرا گزرا تھا وہ عرض کر دیا۔ مولانا نے وہ کتاب لے فی اور ایک ہفتے میں مفید اضافے اور حاشے اس کے لکھ کے اور درست کرکے مولوی صاحب کو دے دی۔ وہ کتاب لے کے سرنٹنڈنٹ جیل کے پاس گئے۔ اس مولوی صاحب کو دے دی۔ وہ کتاب لے کے سرنٹنڈنٹ جیل کے پاس گئے۔ اس نے کتاب دیکے۔ اس

سپرنٹنڈنٹ بولا۔ مولوی صاحب ہماری بات پر کیول ہنتے ہو۔ وہ بولے 'حضور یہ میرا کارنامہ نہیں ہے بلکہ مولانا فضل حق کا ہے جو غدر کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اس وقت پرنٹنڈنٹ مولوی صاحب کو لے کے مولانا کے ٹھکانے پر آیا۔ علامہ نہ تھ وہ انظار کر آ رہا دیکھا ایک فخص ٹوکرا بعنل میں دہائے چلا آ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کی مولانا فضل حق ہیں سپرنٹنڈنٹ یہ ہیئت دیکھ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہا کی مولانا فضل حق ہیں سپرنٹنڈنٹ یہ ہیئت دیکھ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور مولانا سے معذرت کی اور اپنی پیش میں لے لیا اور احترام سے پیش آیا کر آ تھا اور ان کے فضل و کمال کا واسطہ دے کے گور نمنٹ میں سفارش کی۔

وفات: - ادھر علامہ کے صاجر اورے نے ولایت میں اپیل کر رکھی تھی۔ فان براور ذوالقدر خواجہ غلام غوث بے خبر نے اپنے پرانے عنایت فرما لیفٹیننٹ گور نروں کو لکھا پڑھا تھا۔ آخرش پروانہ آزادی آگیا اور مولوی مٹس الحق انڈمان روانہ ہو گئے۔ جب جماز سے جزیرے میں انزے 'شرمیں گئے تو ایک جنازہ نظر آیا۔ اس کے ساتھ برار ہا آدمی تھے 'بڑا ا ژدھام تھا۔ حکام وغیرہ سب ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ لوگوں نے بتایا مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں۔ کل ۱۲ صفر المنطفر کون بزرگ ہیں۔ لوگوں نے بتایا مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں۔ کل ۱۲ صفر المنطفر المنطفر المنطفر برای ناشر تعلیم غومیہ و تذکرہ غومیہ ۔ یہ واقعہ راقم السطور نے ان سے ساتھا) لے جا رہ بیں۔ آخرش مولوی شمس الحق اپنے ہاتھوں باپ کو سپردخاک کرکے وطن لوٹ ہیں۔ آخرش مولوی شمس الحق اپنے ہاتھوں باپ کو سپردخاک کرکے وطن لوٹ آگے۔

# نواب محمد مصطفي خال شيفنه دہلوي

عظیم الدولہ سرفراز ملک نواب مصطفیٰ خال ابن نواب مرتضیٰ خال بمادر مظفر جنگ والیء جما نگیر آباد ۱۸۰۲ء میں پیدا ہوئے۔ فارس عربی کی مروجہ تعلیم میال جی مالا جنگ والیء جما نگیر آباد ۱۸۰۲ء میں پیدا ہوئے۔ فارس عربی کی مروجہ تعلیم میال جی مال دہلوی سے پائی۔ حدیث و قرات میں مولانا حاجی نور محمد دہلوی نقشبندی شیخ عبداللہ سراج حنی کی اور شیخ محمد عابد سندھی مقیم مدینہ منورہ سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ سراج حنی کی اور شیخ محمد عابد سندھی مقیم مدینہ منورہ سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ

مولوی کریم اللہ محدث سے بھی بعض علوم پڑھے۔ فی الجملہ تمام علوم رسمی و فنون متداولہ سے بخوبی واقف تھے۔ صاحب تصنیف ہیں۔ تذکرہ گلشن بے خار آپ کی یادگار سے ہے۔ خاندانی الملاک پر قانع رہے۔

علمی چرہے و محفلیں: - ہگاہے ہے قبل نواب صاحب کا قیام زیادہ دلی میں رہتا۔ نواب ضاء الدین خال نیر۔ مفتی صدر الدین خال آزردہ۔ کیم احسن الله خال۔ مولوی امام بخش صبائی۔ مرزا اسد الله خال غالب۔ سید غلام علی خال وحشت۔ میر حسین تسکین۔ کیم مومن خال مومن بیسے محنوران با کمال کا اس شہر اطافت میر میں بھی شا تھا۔ جب بید لوگ مل کر بیٹھتے 'شعرو نحن کا بھی شغل اور چرچا مائا۔ یا دو زواب صاحب و مفتی صاحب کے یمال جرہفتہ باری برای ہے مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز نواب صاحب کے یمال مشاعرہ تھا 'اس میں اری ہے مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز نواب صاحب کے یمال مشاعرہ تھا 'اس میں مفتی صاحب نے یہاں مشاعرہ تھا 'اس میں مفتی صاحب نے یہاں مشاعرہ تھا 'اس میں مفتی صاحب نے اپنی وہ مشہور غزل پڑھی 'جس کا ایک شعر ہے ۔۔

یا تک نه کرنا ضبح نادان مجھے آتا یا لا کے دکھا دے دہن ایسا کمر ایسی نواب صاحب کے چھٹرنے کو اس طرح میں ایک غرل ایسے مخص کو لکھ کر دے دی جس کا شار سخوران مشاہیر میں نه تھا۔ مفتی صاحب کے بعد جس وقت اس نے اس غزل کو پڑھا' مفتی صاحب کی گھراہٹ اور پرشانی قابل دید تھی۔

بہت ہم برمیء وشمن کا چھپانا ہی تھا قاصد کتا ہے کسی سے کوئی نادال خبرالی کہم برمیء وشمن کا چھپانا ہی تھا قاصد کتا ہے کسی سے کوئی نادال خبرالی کستے ہو علاج آپ کریں بچھ خفقان کا دل کاہے کو رہویگا سنائی اگر الیم

صبرو استقلال: خواجہ حالی فرماتے ہیں کہ ایام غدر ۵۵ء میں جبکہ نواب صاحب مصیبت جب میں بمقام میرٹھ تشریف رکھتے تھے' ایک مرتبہ بہت کوشش سے اپنے مہریان قدیم ٹرمیل صاحب کے پاس جو پہلے کلکٹربلند شہراور میرٹھ میں جج ہو کر آ گئے سے نے ہواب دیا کہ سے بیام بھوایا کہ آپ کسی وقت آکر مجھ سے ملیں۔ صاحب نے جواب دیا کہ

میں علی الصبح آسکتا ہوں۔ چنانچہ حسب وعدہ آئے۔ لیکن نواب صاحب اس وقت ووگانہ سنت اواکر کے فریضہ کے تہیہ میں تھے کہ آدمی نے اطلاع کی۔ نواب صاحب نے نہایت اطمینان کے ساتھ نیت فریضہ باندھ کی اور حسب عادت سورہ دہر پڑھی۔ اختصار گوارا نہ فرمایا۔ تیجہ یہ ہوا کہ مسٹرٹر میل بعد انتظار بسیار واپس مجھے اور ایک ظاہر تدبیرہاتھ سے جاتی رہی۔ مگراس تدبیر کے فوت ہونے سے ان کے استقلال میں کچھ فرق نہیں آیا۔

تشکیم و رضا: - حاجی باسط علی ساکن کولسی جو ایک دیندار اور ثقه آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ مصائب غدر میں ایک دن نواب محروم پیادہ یا محافظین کے ساتھ سڑک پر جاتے تھے۔ اس اثناء میں تسان کی طرف دیکھا اور فرمایا "تیری شان کرنمی کے قربان که اتنی ہی سزا دی ورنه میں تو اس میے بہت زیادہ سزا کا مستوجب ہوں۔" سیاسی زندگی:- تذکرہ نوبیوں نے شاعرانہ حیثیت سے شیفتہ کو دیکھا اور ان کے دسترس سے بھی بیہ سوانح ہاہر تھی۔ فی الحقیقت نواب شیفتہ اینے عمد کے ملک و ملت دسترس سے بھی بیہ سوانح ہاہر تھی۔ کے بھی خواہ ہے اور ان شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی کرنی میں کسرنہ رکھی۔ مر قوم کی قسمت گرنجی تھی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ عمال سمینی مبادر نے جو روش اختیار کی تھی ملک سیری کے اعتبار ہے اپنی جگہ صحیح تھی مگر آزادی کے اعتبار سے بے چینی کا سبب بنی۔ جا کیروں' ریاستوں' حکومتوں کی صبطی نے ارباب ثروت و جا کیرداروں میں ایک مخالفت کی لهرپیدا کر دی تھی۔ ادھر ہنگامہ جو بریا ہوا' تمام جا کیردار بادشاہ دلی کے ہم نوا بن گئے۔ نواب شیفتہ کے ہمرشنہ رئیسوں نے نواب کو ا پنا آگوا کیا۔ رؤسا میں سب سے بری شخصیت ولی داد خال رئیس مالا گڑھ کی تھی۔ ان کے برچم کے تلے غلام حیدر خال زمیندار بونڈری۔ سید نبی بخش سمار نبوری۔ قاضی وزر علی بلند شری- عبراللطیف خال رئیس خال بور- اساعیل خان- اعظم خاں۔ نواب مصطفیٰ خاں ' ہم جمع ہوئے۔ ولی داد خال مذکور کی بھانجی بادشاہ دلی کے

ایک شزارہ سے منسوب تھی۔ شیفتہ کے متعلق بادشاہ سے خط و کتابت کرنا تفویض تھی۔ چنانچے ہنگامہ ہونے پر ولی واد خال نے اپنے علاقے میں بڑی سرگرمی دکھائی محر پانسہ الٹا پڑا۔ بعد تسلط ہر ایک باغی قرار دیا گیا۔ کسی کو جس دوام ہوئی۔ کوئی سات برس کے لئے قید ہوا۔ شیفتہ کو بھی سات برس کی قید فرنگ ہوئی۔ نواب صدیق حسن خال شوہر نواب شاہجمال بیکم صاحب والیء بھوپال نے بڑی کو مشش کے بعد ان کو رہا کرا دیا۔ دلی کا رہنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی جاگیر پر زیادہ قیام رہتا۔

وفات: - ۱۳ سال کی عمر ہونے کو ہوئی۔ پیک اجل آپنچا۔ ۱۸۰۹ء میں حضرت محبوب النی کی خانقاہ میں دفن ہوئے۔

# قطعه تاريخ وفات

چو رفت از جمال مصطفیٰ خال امیر که بود اصل پاکیزه و پاک فرع خدادند تقویٰ خداوند زبد نقیر آشنا سالک راه شرع نشد از فوت این بے سروپا تمام وفاء کرم به ولی و تقویٰ وداع (36)

# مفتى صدر الدين خال آزرده

مفتی صدر الدین آزردہ ابن مولوی لطف اللہ کشمیری ۱۲۰۲اھ میں پیا ہوئے۔
اپنے والد سے ابتدائی دری کتب پڑھیں۔ معقول کی تخصیل مولانا فضل امام خیر
آبادی سے کی۔ حدیث حضرت شاہ عبدالقادر سے پڑھی۔ بعد تخصیل علم سمپنی کی
طرف سے صدر العدور کئے گئے اور عہدہ افتاء بھی ملا۔ شابجمانی عمد سے زیر جامع
مجد مدرسہ دارالبقا چلا آ رہا تھا وہ سلطنت کی تباہی کے ساتھ بریاد ہوا۔ مفتی صاحب
نے اپنے روپے سے دوبارہ بنوایا۔ عمارت درست کرائی۔ درس و تدریس کا اجتمام

کیا۔ اساتذہ اور طلباء کو اپنے پاس سے تنخواہ و وظیفہ دیتے۔ منتی طلباء کو عدالت کے کام سے فارغ ہو کے اسباق خود پڑھاتے اور تعطیل کے دن سب طلباء کو لے کر خود باغات کی سیر کراتے اور وہیں لذیذ کھانے کھلاتے تھے۔ حکیم عبدالحی مرحوم ووکل رعنا" میں لکھتے ہیں:۔

"جناب آرزدہ مرحوم ان چند اشخاص میں سے تھے جنہوں نے اعلیٰ درج جامع قابلیت و فضیلت کے باوجود ملک میں بھی اپی اعلیٰ استعداد کا سکہ بھا دیا۔ خود آپ اپ اپنے زمانے کے مشاہیر میں سے تھے اور نمایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ علماء کی مجلس ہوتو صدر نشین 'مشاعرہ ہوتو میر مجلس' حکام کے جلسوں میں موقر و ممتاز 'بیکسوں اور مخاجوں کے مجلو و مدین مناخرہ مجافرہ کی طبیعت مجاو و مادی 'منصب اعلیٰ پر ممتاز و حکام رس ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت طامری نمائش سے کوسوں دور تھی۔ پرنیاوی آسائش کے تمام سامان بم طامری نمائش سے کوسوں دور تھی۔ پرنیاوی آسائش کے تمام سامان بم ہوتے ہوئے سیدھی سادھی وضع سے بسر کرتے تھے۔"

سیاسی مسلک: - مفتی صاحب سرکاری آدی تھے۔ اخر لونی کے ہمراہی میں ریاستوں کے معاملات بھی سلجھا چکے تھے۔ دلاور جنگ مولوی احمد اللہ شاہ دلی آئے اور آب سے بھی ملے۔ بچھ اثر پذیر ہوئے 'گر بزدلی کے ساتھ۔ ان کے ہم سبق مولانا فضل حق خیر آبادی نے نوئی جہاد دیا۔ جنزل بخت خال نے اس سے زندگی پیدا کرنا چاہی۔ ان سے بھی دستخط لئے اور علماء نے بھی تقمدیق کی گربالخیر کو ایسے لکھا کہ بالجبر پڑھا جائے۔ گرمفتی صاحب بعد ہنگامہ پکڑے گئے اور سزا بھی ہو گئی وہیں بیٹھے بالجبر پڑھا جائے۔ گرمفتی صاحب بعد ہنگامہ پکڑے گئے اور سزا بھی ہو گئی وہیں بیٹھے ترکیب بند لکھ ڈالا 'جس کا ایک شعربہ ہے:۔

کھنے بے ڈھب اللی دیکھتے کیسی سے مررہ ہیں سب اللی دیکھتے کیسی ہے پیروی مقدمہ میں بیان دیا مفدول نے زبردستی دستخط کرا لئے۔ بالجبر میں نے لکھا ہے۔ کاغذات برآمہ ہوئے تو پڑھا گیا اور مفتی کے بیان کی تقدیق ہو گئی۔ چنانچہ چھوڑ دیئے گئے۔

مرزا غالب نے اپ ایک خط میں حضرت آزردہ کے قید ہونے کی تفصیل کسی ہے "حضرت مولوی صدر الدین صاحب بہت دن حوالات میں رہے۔ کورٹ میں مقدمہ چیش ہوا۔ روبکاریاں ہو کیں۔ آخر صاحبان کورٹ نے جان بخشی کا تھم دیا۔ نوکری موقوف 'جائیداد صبط۔ ناچار خشہ و جاہ حال لاہور گئے۔ فنانشل کمشنراور لفظینند کی کورنر نے ازراہ ترجم نصف جائیداد واگذ اشت کی۔ اب نصف جائیداد پر قابض ہیں۔ اپی حویلی میں رہتے ہیں۔ آگرچہ یہ امداد ان کے گزارے کو کافی سے قابض ہیں۔ اپی حویلی میں رہتے ہیں۔ آگرچہ یہ امداد ان کے گزارے کو کافی سے اس واسطے کہ آیک آپ اور ایک بیوی تمیں چالیس روپے مینے کی آمذی۔ لیکن امام بخش کی اولاد ان کی عترت میں ہے اور وہ دس بارہ آدمی ہیں۔ فارغ البالی سے نمیں گزرتی۔ ضعف بیری نے بہت گھر لیا ہے۔ عشرہ خامتہ کے اوا خریس ہیں لیعن اس میں کے قریب عمرہے غدا سلامت رکھے بہت غنیمت ہیں۔ "

جامع مسجد وہلی: جامع مسجد غدر میں انگریزوں کے قبضے میں آگئی تھی سے مقدی عارت و فرجی ہپتال کے کام میں تقریبا" دو سال تک رہی۔ مسلمانان دہلی فریضہ نماز کی ادائیگی سے محروم تھے۔ جب دلی میں امن چین ہو گیا تو مفتی صاحب نے عمائد شہر کی ہمنوائی میں مسجد کی واگذ اشت کی سعی کی۔ آپ کے شرکاء میں سے شاہی خاندان کی ہمنوائی میں مسجد کی واگذ اشت کی سعی کی۔ آپ کے شرکاء میں سے شاہی خاندان کے فرد مرزا اللی بخش بھی تھے۔ چنانچہ گور نمنٹ نے یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اس کی ایک انظامیہ کمیٹی بنا وی۔ مفتی صاحب بھی ایک رکن تھے(37)۔ طلیعہ :۔ گداز جسم۔ سانولا رنگ۔ چھوٹی چھوٹی آئھیں ' ذرا اندر کو دھنسی ہوئی۔ برھی ہوئی داڑھی۔

لباس: سادی وضع کے آدمی تھے۔ ظاہری نمائش سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہے۔ اسادی سفید ایک برکا پاجامہ سفید کرتا 'سفید ہی صافہ ہو تا تھا۔

شاگرد: - نواب صدیق حسن خال - نواب بوسف علی رام بوری - سرسید احمدخال -مولوی ذوالفقار علی دیوبندی - مولوی فیض الحن - مولوی حکیم محمد حسن امروہوی -مولوی ذوالفقار علی دیوبندی - مولوی فیض الحن - مولوی حکیم محمد حسن امروہوی -

مولوی احمد حسین مراد آبادی- مولانا سید نواب عی-

وفات:- اکیای برس کی عمریاکراا دسمبر ۱۸۷۲ء کو فالج گرا۔ کچھ عرصہ علیل رہ کر ۲۳ ربیج الاول ۱۲۸۵اه کو رای ملک بقا ہوئے۔ درسگاہ حضرت چراغ دبلی میں وفن ہوئے۔(مغصل حالات غدر کے چند علماء میں ہیں)۔

مولوى ظهور على المخاطب به سمس الشعراء في تاريخ وفات به لكسي:-چو مولانائے صدر الدین کہ در عصر امام اعظم آخر زمال بود زہے صدر العدور نیک محضر بعدل وداوچوں نہ جائے جاوداں ہود کہ ایں عالم نہ جائے جاوداں بور وداع رو سوئے وار ریخیال بود یدر دارم ہمیشہ مهریاں بود کنول مشمقتم چراغ دو جمال بود (38) 1716

بروز سبخنب کرد رحلت ربيع الاول و بست و جهارم ظهور افسوس ان اوستاذی قدر ح اغش ست تاریخ ولادت

### خان بمادر خال

نواب خان بهادر خال 'نبيرهٔ حافظ الملك حافظ رحمت خال روبيك ايك عرصے تك صدر العدور كے عمدے ير سرفراز رہے۔ بنكاے ميں برملى كے والى بنے۔ بعد تسلط حکومت برطانیہ گرفتار ہوئے۔ بھانسی لگی اور جیل خانے کے صدر دروازے کے ورمیان میں دفن ہوئے۔ مفصل حالات حیات حافظ رحمت خال(39) اور ''غدر کے چند علماء "میں درج ہیں۔

# سيد أكبر زمال أكبر آبادي

سید اکبر زمال ابن سید امیرزمال ' نبیرهٔ سید حسین زمال اکبر آبادی ' سید حسین زماں کے بھائی ' سعید حسن زمال کے بوتے ' سید منور زمال تھے۔ انہی کی یادگار مسجد

پیر چھنگا ہے۔

سید اکبر زماں نے فارس عربی کی رسمیہ تعلیم پائی۔شعروشاعری سے بھی ذوق تھا۔ مجید تخلص کرتے تھے۔ آگرہ کالج میں پچھ عرصے مدرس رہے۔ پھرہیڈ مولوی ہو صحے۔ ہو خرمیں قلعہ ٹاگرہ میں فوجی محکمہ میں میر منشی مقرر ہوئے۔ دلاور جنگ احمہ اللہ شاہ کی خدمت میں بھی باریاب تھے۔ شاہ صاحب لکھنؤ سدھارے۔ میر منتی پر سیہ ہوے ہے۔ افغان آفت ہی کہ ہنگامہ ے۵ء میں رونما ہوا۔ تمام انگریز قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے۔ افغان ساہیوں نے ان کو اغواء کیا۔ یہ پیش پیش تھے۔ ادھرلال بمادر خال میواتی صوبہ دار الوری مجمرہ برحملہ آور ہوا۔ انگریزی فوج کالی ندی پر پسیا ہوئی۔ بیہ ساگرے تک " یا۔ قلعہ پر حملہ کرنا جاہتا تھا۔ سکندر خال خانسامہ لئے جو گھسیارے کی شکل میں امر سکے گیٹ پر کھڑا تھا' لال بہادر خال ہے کہا کہ سب انگریز ابھی متھرا کی طرف کئے۔ ان کو میں نے جاتے دیکھا ہے۔ لال بمادر خال نے شهر پر قبضہ کیا۔ چار دن اس کی حکومت رہی۔ ہوش انگریزی فوج نے تھیرلیا۔ بیہ سب میوات جلتے ہوئے۔ سید اکبر زماں اندور چل ویئے۔ جب انگریزی تسلط آگرے پر کافی ہو گیا' آموجود ہوئے۔ خیال میہ ہوا کہ چل کر قلعے میں پھرنوکری کرلی جاوے۔ میہ قلعہ جا رہے تھے' مزار غوث پر ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا' اس نے کہا' سید کہاں جا تا ہے؟ سراور پیر میں لوہا مجھ کو نظر آتا ہے۔ یہ نہ سمجھے۔ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہی افسر موجود تھے 'جس کے سامنے افغانیوں کے ساتھ قلعہ سے نکلے تھے۔ ان کی صورت دیکھتے ہی فورا "كوروں كو تھم ديا' اس كو پكر لوب باغى ہے۔ آخرش مقدمہ چلا حبس دوام عبور وریائے شور کی سزا ملی۔ بہ مجبوری انڈمان سکتے وہاں بیس برس رہے۔

پنڈت سالک رام ہیڈ کلرک تھے۔ انہوں نے اکبر زماں سے بوچھا کہ آگرے میں ڈپی منور زماں سے بوچھا کہ آگرے میں ڈپی منور زماں تھے' ان کو بھی جانتے ہو؟ یہ بولے' وہ میرے چپا تھے۔ اس نے ان کو اپنی پیشی میں لے لیا اور قیدیوں کے پڑھانے پر پانچ روپے ماہوار دیا کر آ۔ کچھ عرصہ بعد ستر روپے ماہوار ملنے لگے۔ محمد جان نامی بہشتی زادہ آگرے کا نوعمر لڑکا تھا'

اس کو خدمت میں لے لیا۔ کافی رقم پیدا کی۔ مولانا جعفر تھا نیسری جب اندان گئے تو اکبر زماں نے ان کی بے حد خدمت کی۔ جس کا ذکر انہوں نے اپنی تصنیف کالا پانی میں کیا ہے۔ جب بیں سال گزر گئے اور ان کو رہائی ملی توسب مال و دولت چھوڑ کر آگرے آ گئے اور ٹیوشن پر زندگی گزارنے لگے۔ آ خیر میں نابینا ہو گئے تھے 'گر حافظہ صحیح تھا۔ مولانا مظفر علی شاہ کے مرید تھے۔ آخر عمر میں فقر کا رنگ غالب تھا۔ ۱۹۰۳ء میں عمر طبعی پاکر انتقال کیا اور کر بلا کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کا کلام مولوی محمد علی شاہ میکش اکبر آبادی کے پاس ہے۔

# جنزل بخت خال روبيله

بخت خال کی شخصیت جو کچھ ہو گراس کے ارادے بلند ضرور تھے۔ وہ اپنی بساط بھر آخری شاہ مغلیہ کی مدد ایسی کرنا چاہتا تھا کہ وہ مغلیہ حکومت کا کھویا ہوا و قار نئے سرے سے واپس آ جائے گر اس علی تدابیر بادشاہ ابوانظفر اور اس کے اہل خاندان کے ہاتھوں پامال ہو کیں 'ورنہ آج اس کے کہنے پر عمل ہو جا تا تو بساط ہی دو سری بچھی نظر آتی۔ بخت خال کے اجداد رو ہیلہ خاندان سے تھے 'جس میں غلام قادر شہید سے لوگ پیدا ہوئے۔ نضیال نواب اورھ کی قرابت دار تھی۔ سلطان پور میں قیام تھا۔ (40)

ابتدائی حال کا پتہ نہیں لگا۔ کابل کی جنگ میں مسٹر رسل کی ہمراہی میں پہلے پہل نظر آتے ہیں۔ رسالدار کے عمدے پر ممتاز ہے۔ افغانوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں گئے۔ توب خانے کے انچارج ہو گئے۔ جب کابل سے فوج سرکاری واپس ہوئی 'یہ پنج کی چھاؤئی میں رکھے گئے اور صوبہ دار بنا دیئے گئے۔ پچھ عرصے بریلی رہے۔ اپنے پیر مولوی سرفراز علی کے حکم سے انگریز سے بیزار ہو گئے۔ جب میرٹھ فوج میں بغاوت ہوئی یہ موقعہ کے منتظر تھے ہی 'نواب بمادر خال نبیرہ عافظ میرٹھ فوج میں بغاوت ہوئی یہ موقعہ کے منتظر تھے ہی 'نواب بمادر خال نبیرہ عافظ الملک رحمت خال جو صدر الصدور رہ کی ہے تھے 'ان کے ہمنوا ہو گئے۔ انہوں نے الملک رحمت خال جو صدر الصدور رہ کی ہے تھے 'ان کے ہمنوا ہو گئے۔ انہوں نے

بریلی پر قبضہ کیا اور رو بھل کھنڈ کے نواب بن گئے۔ بمادر شاہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ نانا راؤ پیٹوا بھور کو اس واقعے کی خبر گئی۔ اس نے اپنے بھائی بالا صاحب کو کھلے کو ان کے پاس بھیج دیا۔ بخت خال اور بالا گھو کھلے ہم خیال ہو گئے۔ بدایوں اور فرخ آباد مخصیل وصول کے لئے چل کھڑے ہوئے۔ زمینداروں سے مالیانہ وصول کرتے ہوئے فوج کی بھرتی شروع کر دی۔ جب بردی فوج ہوگئی 'بلب گڈھ پر بلہ بول دیا۔ موج فوج کی بھرتی شروع کر دی۔ جب بردی فوج ہوگئی 'بلب گڈھ پر بلہ بول دیا۔ اوھر دبلی سے تلکے اور فوجی لوگ آگئے شے۔ ۱۸۵۷ء میں دبلی ہی تمام باغی قوتوں کا مرکز بن گیا تھا۔

میرٹھ کے علاوہ بھی جمال جمال فوجیں باغی ہوتی تھیں سیدھی وہلی کا رخ کرتی تھیں کیونکہ وہلی میں مغلیہ سلطنت جو کہ نام کی سہی پر بادشاہ تو موجود تھے۔ جن کو ہندو مسلمان صدیوں کی روایات کی بناء پر دلوں میں اپنا بادشاہ سجھتے تھے اور ان کی مجبوری اور محصوری سے دل ہی دل میں کڑھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ غدر اور بغاوت کے بعد ہر فخص وہلی کا رخ کرتا تھا کیونکہ بادشاہ وہلی کو اس موقع کے لئے بعاوت کے بعد ہر مرزا مرکز سمجھا جاتا۔ اس اعتبار سے بہ زمانہ غدر وہلی میں سب سے بردی شخصیت بمادر شاہ کی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے مرزا مغل کی۔ مرزا خفر سلطان۔ مرزا ابو بکر۔ مرزا عبداللہ 'وہلی کے سربر آوردہ شنرادہ تھے۔ "
مطہردہاوی لکھتے ہیں:۔

"بخت خال جرنل چودہ ہزار کا کمپو اور چند توب خانے اور دو تین رہمشیں سواروں کی اور کئی لاکھ روپیہ خزانہ بریلی سے لے کر دہلی وارد ہوا۔"(4))

ہمادر شاہ نے بخت خال کو جرنل فوج کا مقرر کیا۔ یہ امر مرزا مخل کی ناگواری کا باعث بنا۔ منس العلماء خواجہ حسن نظامی دیباچہ مقدمہ بمادر شاہ میں لکھتے ہیں۔ "غدر کے محرکین میں صدبا نام نظر آتے ہیں گر اصل روح رواں تمام قوتوں کے "ندر کے محرکین میں صدبا نام نظر آتے ہیں گر اصل روح رواں تمام قوتوں کے (بمادر شاہ۔ مرزا مخل۔ بخت خال) یمی تین آدمی تھے گر انقلاب کی رہنمائی کا سلقہ بمادر شاہ اور مرزا مخل میں نہ تھا۔ جابتہ بخت خال کی قابلیت مسلم ہے۔ اگر اس کو

برادر شاہ اور مرزا مغل سی شاہانہ شخصیت حاصل ہوتی تو وہ نوجی و انقلابی لیافت سے انگریز کے اقتدار کا خاتمہ کر دیتا۔ انقلابی جماعت کا وہی ایک ہونمار رکن تھا اور ایک مخصوص قابلیت فاتح ہونے کی اس کے اندر موجود تھی۔ جس کو انگریزوں کی فوجی تربیت نے چار چاند لگا دیئے تھے۔ بادشاہ اپنی کمزوری اور شنزادوں کی نالائقی سے واقف تھا۔ اس لئے اس نے تمام اختیارات بخت خال کے ہاتھ میں دے دیئے تھے اور اس کو لارڈ گور نر بنا دیا تھا۔ اور اس کی رائے پر خود ہی عمل کرتے رہے گر آخری رائے جر نل بخت خال کے وارستے میں دائے جر نل بخت خال کی قبول نہ کی اور مرزا مغل ' بخت خال کے راستے میں رکو ثیب ڈال رہا تھا۔ اس کھکش میں فوجیں با ہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین گرگئی۔ رکاوٹیس ڈال رہا تھا۔ اس کھکش میں فوجیں با ہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین گرگئی۔ رکاوٹیس ڈال رہا تھا۔ اس کھکش میں فوجیں با ہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین گرگئی۔ (کاوٹیس ڈال رہا تھا۔ اس کھکش میں فوجیں با ہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین گرگئی۔ (کاوٹیس ڈال رہا تھا۔ اس کھکٹ میں فوجیں با ہر ہو گئیں۔ انتظام کی مشین گرگئی۔ (کاوٹیس ڈال بر قابض ہو گئے اور انقلاب کی اسکیم دھواں ہو کر اڑگئی۔ (عور کس بر قابل ہو گر ازگئی۔ (عور کس بر قابل ہو گر اڑگئی۔ (عور کس بر قابل ہو گر اُن کس بر قابل ہو گر اُن گر کی اُن کس بر قابل ہو گر اُن گر کس بر کس

بخت خال لکھنؤ گئے خلد منزل میں سلطان ہو صاحبہ کے یہاں بہ سبب قرابت قریبہ قیام پذیر ہوئے اور حضرت محل سے بطے۔ ۵ ہزار دعوت کے علاوہ خلعت اور رومال ملا۔ ان کے ہمراہ پانچ ہزار فوج تین سوعور تیں دلی اور فرخ آباد کے بہت سے لوگ ساتھ تھے۔ چند یوم قیام کرکے مولوی احمد اللہ شاہ کے شریک کار ہو گئے۔ یہاں کی ناکامیوں کے بعد شاہجمانپور اور وہاں سے محمدی' آخر کار اپنے ہمراہیوں سمیت نیپال کا راستہ لیا۔ فوج ساتھ رہی۔ ایسے روپوش ہوئے پھر پنہ نہ لگا۔ (مفصل حالات مرتبہ سیدہ انیس فاطمہ بریلوی ۲۵ء جون کے مصنف علی گڑھ میں درج ہیں)۔

سید کرم علی اکبر آبادی: ٹرانپورٹ کے انچارج تھے۔ ہنگاہے کے دوران میں باغیوں کی امداد کی اور مال و اسباب بھی لوٹ کا ان کے گھر میں جمع ہوا۔ بعد تسلط انگریزی ان کے محلّہ قاضی پاڑہ کو کھدوا دیا گیا اور سید صاحب کو بھانی دی گئی۔ مزار 'آگرہ فورٹ کے پل پر ریلوے سڑک کے پہلو میں بنا ہوا ہے اور مرجع خلا کق ہے۔ مولوی سعادت خال اندوری ان کے دادا راجہ بلکو کے معزز عمدہ دار تھے۔ شرمیں برا اثر تھا۔ جنگ آزادی ۵۵ء میں اس افغانی عالم نے عملی حصہ لیا۔ حریت نوازوں کے سربرست بنے۔ مسٹر نہرورس فوج لے کر اندور آیا اس سے مقابلہ کیا۔ راجہ کے سربرست بنے۔ مسٹر نہرورس فوج لے کر اندور آیا اس سے مقابلہ کیا۔ راجہ

بلكوت اينول كوموا ويائي كام آسك

مولوی فیض احمد عثانی بدایونی: مدر بورد میں میشار ہے۔ دلی محے۔ وہاں محسریت کئے محمے 'محرجزل بخت خال کے ساتھ رہے۔

مولوی فیض الحق الوری:- بادشاہ نے دلی میں تخصیل وصول کا کام سپرد کر رکھا تھا اور ان سے بہت خوش تھے۔

قاضی فیض الله وہلوی:- ان کا حال معلوم نہ ہو سکا مرف ان کا نام برادر شاہ کے مقدمہ میں آیا ہے۔

سید مبارک شاہ رامپوری مولوی امام خال رسالدار 'ونک کے تھے۔ دلی آکر مجاہدین میں شامل ہوئے۔ مولوی سرفراز علی امیرالمجاہدین جو جر تل بخت خال کے پیر تھے۔ مولوی عبدالنفور ٹو تکی۔ مولوی عماد الدین شہید' نبیرہ ملا عبدالسلام کرانی دیوی علوم عقلیہ و نقلیہ کی مخصیل ارباب خاندان سے کی۔ لکھنو کے چکلہ دار (ناظم) ہو گئے۔ حمد اللہ پر حاشیہ مبسوط لکھا۔ علماء جانباز کے ہمنوا تھے۔ سندیلہ میں فوج مخالف کے ہمنوا تھے۔ سندیلہ میں فوج مخالف کے ہمنوا جو مرجع خلائق ہے۔

# سید گلزار علی امروہوی

سید گزار علی ابن سید اکبر علی بن سید قرب علی بن سید عبدالواجد بن سید عبدالواجد بن سید عبدالباری بن دیوان سید محمود ساکن امروبه دربار کلال - ابتداء "کیر جائیداد کا ملک تھے۔ فیاضی طبع و نا تجربه کاری کے باعث سب جائیداد ضائع ہوئی۔ پھر مخاری کا مام امتحان پاس کرکے مراد آباد میں عدالت ہائے فوجداری و کلکٹری میں مخاری کا کام کرتے رہے۔ ۱۹ مئی ۱۸۵۷ء کو جب مراد آباد میں ہنگامہ ہوا' اور جیل خانہ ٹوٹا تو یہ قیدیٰ کو ساتھ لے کر راتوں رات مراد آباد سے امروبہ آ گئے۔ یمال پہلے سے قیدیٰ کو ساتھ لے کر راتوں رات مراد آباد میں اگر امروبہ پر قبضہ کر لیا۔

ساوات محلّه دربار کلال واولا دیوان سید محود اور شیوخ کلال نبیرگان دردیش علی خال منصب پنج بزاری عمد فرخ سیرنے یهال اپنی حکومت قائم کرلی اور رعایا سے پندرہ پندرہ سال کا زمیندارہ وصول کیا۔ ان ہی حضرات میں سے کوئی ناظم مقرر ہوا اور کوئی دیوان بنا۔ سید گلزار علی نے فوج کی بھرتی شروع کر دی۔ دو تین بزار آدمی بھرتی ہو سے ۔ مراد آباد میں شاہزادہ فیروز شاہ 'خان بمادر خال بریلی کی فوج لے کر آ دھیے۔ چار ہزار فوج ان کے ساتھ تھی اور ایک درخواست بادشاہ دہلی کو روانہ کی میں۔

"بندگان حضور لامع النور معدلت نشور حضرت علل سبحانی خلفیته اکر حمانی شاهنشاه عمینی پناه خلد الله ملکه و سلطنته

بعد تقدیم مراسم عبودیت و جان سپاری و لوازم فدویت و اکساری که مراید و تفاخر سردی است دین ایام فرخنده فرجام به استماع مرده جال بخش روح افزائ زینت بخش افروجیم خلافت اللی و زینت افزائ اورنگ شابخشاه و این غلامان قدیمی و خانه زادان موروثی نیرگان درویش علی خال منصب دار بنجراری به اقبال والا جانبازی بکار بوده و مهارزت دلیری کرده استیصال بندوبست انگریزال از سرکار سنبصل وکل قصبات متعلقه سرکار موصوفه ساخته و از قصبه امروبه خاص کو توالش و دیگر متعلقان و خیر خوابان انگریزی رابه جنم رسانیده و انهدام مکان تقانه و تخصیل گردانیده - شخ بشارت علی خال برادر کلال خود راکه از بس متنظیم اندمعه پافسد کس مبارز و برائے انتظام ا بنجا گذاشته با فدویان بتاریخ بست و منم باه رمضان و برائے انتظام ا بنجا گذاشته با فدویان بتاریخ بست و منم باه رمضان بندگان درگاه دا تک بناه که مجائے جمال و بادائے بندگان قدیمی و خانه زادان بندگان درگاه دا تک بناه که مجائے جمال و بادائے بندگان قدیمی و خانه زادان موروثی است از قصبه امروبه دوال دوال با غازی الدین گر رسیده راه دبلی موروثی است از قصبه امروبه دوال دوال با غازی الدین گر رسیده راه دبلی موروثی است از قصبه امروبه دوال دوال با غازی الدین گر رسیده راه دبلی موروثی است از قصبه امروبه دوال دوال با غازی الدین گر رسیده راه دبلی موروثی است از قصبه امروبه دوال دوال باغازی الدین گر در خال بهاور بتاری گا

دوم ماه شوال بل دریائے ہنڈان واپس کنائندہ ہمراہ خود بمقام مالا گذھ اور دندد بسیار الطاف فرمود نداکنوں ما فدویان در مقام ندکور الصدر حسب الارشاد نواب صاحب مموح مقیم ہستیم و مستحق منصب مورد فی لاندا امید کرد بتففیلات حضرت ظل سجانی و سایہ یزدانی به مراحم شاہنشاہی و به مناصب مورد فی مرفرازی یافتہ به انظام ملک کرماموردیم که اینجا آن به اقبال بندگان والا بخوبی خوابد شد۔ اللی آفاب جمائمیز و کشور کشائے از مطلع جاہ و جلال طالع باد بحرمت النوں و الصاد فقط۔"

مسترولس المبینل تمشنر مراد آباد: - ۲۲ مئی ۱۸۵۸ء کو مسرولس کو البیش تحمشنر مقرر کیا گیا۔ تمشنر ہوتے ہی ہیہ امروہہ تایا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کرکے کے کمیا۔ شیوخ کلال میں سے درولیش علی خال مرحوم و شیوخ صدیقی میں سے جیخ محمہ افضل بن سینے مضال علی بلوہ بغاوت کے سرغنہ ہونے کے جرم میں حبس دوام بہ عبور دریائے شور صبطی جائداد اوروں کو بھانسی کی سزائیں دی گئیں۔ سید گلزار علی نے غدر میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ غدر کے بعد مدت العمر رویوش رہے۔ ضلع بریلی وغیرہ میں ایام جلاوطنی و پریشان حالی میں بسر کی اور اسی حالت میں وطن اصلی سدھارے۔ وجیهه و تکلیل اور مبعا" فیاض اور جری و جوانمرد تھے۔ ( ناریخ امروہه صفحه ۱۸۳) مولانا شاہ عبد الجلیل اکابر علماء سے تھے۔ علوم ظاہری کے ساتھ فیوض باطن سے بھی مشتع ہے۔ معقولات میں مولانا بزرگ علی مار ہروی کے شاگرد اور حدیث و فقہ میں مولانا شاہ محمہ اسحاق رہلوی سے مستفیض ہوئے۔ خلافت حضرت سید احمہ برملوی سے ملی۔ جامع مسجد علی گڑھ کی امامت پر مامور تھے۔ ے۵ء کی جنگ آزادی کی علمبرداری نصیب ہوئی۔ میدان وغامیں اترے 'جہاد کیا۔ یہ جنگ سونیال کے باغ پر ہوئی 'جس میں فائز بہ شہادت ہوئے۔ مسلمانان علی گڑھ نے تاب کی تعش مبارک ' آپ کے دو سرے ساتھیوں کی لاشوں کے ہمراہ جامع مسجد میں دفن کی۔ بیہ خطیرہ جامع

# Marfat.com

معجد کے شالی دروازے سے اندر جاتے ہوئے ملتا ہے۔ اس پر درخت کل دار لگا

وين محت بي-

شاہ عبدالجلیل کے صاحبزادے مولانا محمد اساعیل تھے، جو عالم و فاصل تھے۔ باپ کی جکہ پیش امام رہے۔ صاحب درس و افادہ تھے۔(43)

# واكثروزرخال اكبر آبادي

ڈاکٹر صاحب بمار کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تفصیل مناظرے کے ذکر میں آ چکی ہے۔ آگرے میں محلّہ تاج سمج میں قیام تھا۔ جنرل بخت خال نے لارڈ آگرہ بنایا تھا۔ آخر تک سے جنرل صاحب کے ساتھ رہے۔ زخمیوں کی خبر کیری ان کا کام تھا۔ ناکامیابی پر ہجرت کر مکئے۔ مکہ میں قیام تھا۔ یہاں ایک بدوی سردار کی بیوی خطرناک مرض میں کر فنار ہوئی۔ ہر جگہ علاج کرا کر ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایبا علاج کیا' خدائے اس کو شفا دی۔ وہ بمردار بہت خوش ہوا اور کہا کیا خدمت کروں۔ آپ نے کما' مجھ کو کسی چیز کی مرورت نہیں۔ ایک عرصے بعد حکومت برطانیہ نے نرکی حکومت کو لکھا کہ ہمارا باغی آب کے یمال ہے وہ گرفتار کرکے بھیج وو۔ باب حکومت نے شریف کمہ کو لکھا۔ شریف نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ آپ نے کہا میں حرم میں ہوں' آپ مجھ کو گرفتار کرکے خلاف شرع نصاریٰ کو دے کر مستحق عذاب موں مے۔ شریف نے کما آپ بدوی سردار ہے اس مسئلے میں مشورہ سیجے۔ میں باب حکومت ٹرکی سے مجبور ہول۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب بدوی سردار کے پاس گئے۔ عام ملات من كر شريف مكه كو كملا بهيجاكه آب سلطان شركى كو كملا بهيج عمرى امان ميس ڈاکٹر ہے 'جب تک میرے قبائل جن کی تعداد ہیں ہزار ہے وہ کٹ نہ جائیں گے و اکثریر کوئی ہاتھ وال نہیں سکتا۔ چنانچہ شریف نے باب عالی کو لکھا انہوں نے برطانیہ کو انکار لکھ دیا کہ مکہ کا کوئی آدمی کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب غدر کے پندرہ برس تک زندہ رہے۔ انقال ہوا تو جنت البقیع میں دفن 📆 ہوئے۔ مولوی محمہ اساعیل ٹونکی حضرت یاس ٹونکی کے بھائی ۱۹۳۵ء میں جج کو گئے



# تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے مزار پر بھی حاضری دی۔ نواب علی بہادر خال باندہ

نواب علی بمادر خال خلف نواب ذوالفقار علی خال والی باندہ ان کے بھائی نواب شمشیر علی خال بمادر نے باندہ کی راجد هانی قائم کی۔ ذوالفقار علی خال نواب موئے۔ ۱۲۳۹ء میں اس دنیا سے انہوں نے انتقال کیا۔

شد آه ذوالفقار على درنيام آه

1179

نواب علی بمادر خال ۱۳۹۵ھ میں تخت نشین ہوئے منیر شکوہ آبادی نے قطعہ لکھا۔

علی بماور عالم پناه بنده نواز نماد چوں بر خویش افسر شوکت منیر مصرع تاریخ ایں عمل گفت جلوس باد مبارک به مند نصرت ۱۲۲۵

محور نرکے یہاں سے خلعت آیا اس پر منیر کہتے ہیں:۔
خلعت آیا محور نری سے ملا کھل گیا باغ ثروت اور جلال
مرے نواب ہو گئے مسرور ہو مبارک یہ سال فرخ فال
کی برجستہ میں نے یہ تاریخ
آج آیا ہے خلعت اقبال

ITYA

نواب خوش استعداد اور اہل علم کے قدردان شعر کوئی سے شوق منیر شکوہ آبادی سے مشورہ بخن کرتے۔ علی 'تخلص تھا۔ کہتے ہیں:۔
قسد کرتا ہوں ترے گھرسے جو میں جانے کا دل یہ کہتا ہے کہ تو چل میں نہیں آنے کا ریاست نہیں۔ یہ علاقہ کریاست نہیں۔ یہ علاقہ

ہمی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اتحت تھا۔ یہاں کا دلی راجہ گنگا دھرراؤ تھا۔ اس کو مارونیت تاجری پیٹوا باجی راؤ دویم کا برہمن بروہت تھا۔ کشمی بائی بیابی گئی تھی۔ مارونیت آخری پیٹوا باجی راؤ دویم کا برہمن پروہت تھا۔ کشمی بائی کے آٹھ برس بعد ایک بچہ ہوا جو چار ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا۔ راجہ گنگا دھرر بکل می گری۔ وہ غم میں بچ کے گھلنا ہی رہا۔ اس نے اپنی گرتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے دامودر راؤ جو قربی عزیز تھا اس کو متبنی کر لیا۔ لارڈ ڈلہوزی ہندوستان کا گور نر جزل تھا۔ اس کی مشا تھی کہ تمام ریاسیں حکومت سے ملحق ہو جائیں۔ ستارا' ناگرور کے بعد جھانی پر نگاہ تھی۔ گنگا دھر راؤ نے پہلے انگریز ریزیہ تعث سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی تاج برطانیہ سے عمر بھرکی وفاداری کے پیش نظر جھانی کا الحاق نہ کریں مگر درخواست نامنظور ہوئی۔ جھانی کا الحاق سے کہنی کے پیش نظر جھانی کا الحاق نہ کریں مگر درخواست نامنظور ہوئی۔ جھانی کا الحاق سے کم بین کے بیش عمل میں آیا اور نوجوان بیوہ کشمی بائی بے دخل کر دی گئی۔ اس نے کمپنی کے میں عمل میں آیا اور نوجوان بیوہ کشمی بائی بے دخل کر دی گئی۔ اس نے کمپنی کے اس خلاف عمد طرز پر آواز اٹھائی مگر بیا حتجاج صدابھے اٹھابت ہوا۔

رانی کو ارباب حکومت سے منافرت کی پیدا ہوگئی محررانی اپنی رعایا کی خدمت میں گئی رہی۔ ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتی۔ ہر ایک اس کا گرویدہ تھا۔ اس اثناء میں طوفان کے بادل چھانے گئے۔ کمپنی کے عمال کی سخت گیری سے عوام میں بے چینی کی چنگاریاں اکٹھی ہو کرغدر کے واقعات کی صورت افتیار کرنے گئی تھیں۔ جو کہ دراصل ہندوستان کی طرف سے اپنی سوسالہ غلامی کا جوا آثار بھیننے کے لئے پہلی بغاوت تھی۔ بغاوت کا یہ شعلہ جوں ہی بھڑک اٹھا' اس نے تقریبا" سارے ہندوستان کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ کشمی بائی کی من مانی مراد پوری ہوئی۔ دل' ہندوستان کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ کشمی بائی کی من مانی مراد پوری ہوئی۔ دل' جمانی کو مقابلہ کے لئے مضبوط کر لیا۔ سرجیک روزیہ رنگ رانی کا دیکھ کر ایک فوج ممانی کو مقابلہ کے لئے مضبوط کر لیا۔ سرجیک روزیہ رنگ رانی کا دیکھ کر ایک فوج

رانی کے پاس گیارہ ہزار جوانوں پر مشمل فوج تھی۔ مقامی کارخانوں کی تیارہ ہزار جوانوں پر مشمل فوج تھی۔ مقامی کارخانوں کی تیار کردہ تو پوں 'بندو قول 'گولوں اور بارود وغیرہ سے آراستہ کردی گئی تھی۔ چنانچہ سر

ہیک روز کے حملہ کو رانی خاطر میں نہیں لائی اور مقابلے کے لئے تیار ہو مئی۔ رانی فی منت میں اسلامی اسلامی کی میں اسلامی کی خاند اسلامی کی اللہ کی میں میں اسلامی کی اللہ کا میں اسلامی کی میں میں کہ اسلامی کی میں کہ میں کہ اسلامی کی اسٹ کھا گیا۔

· تتیجه میں رانی کو شهر کی حفاظت ترک کرنا پڑی اور پیدل کالبی روانه ہو حمیٰ۔ راؤ صاحب بیماں کے محاذ کا افسراعلیٰ تھا۔ اس نے ڈھائی سوسواروں کا دستہ رانی کے ذیر کمان دیا۔ اس نے انگریزی فوج سے مقابلہ کیا اور داد شجاعت دی۔ مگر راؤ صاحب اینے مقابل سے فکست کھا گیا۔ بنا بنایا تھیل گبڑ گیا۔ رانی نے راؤ صاحب کی ہمت بندهائی اور مثورہ ویا کہ موقعہ ہے کوالیار کے قلعے پر قبضہ کرکے پھردشمن سے نمٹا عائے۔ راؤ صاحب کو بیہ تبویز بیند آئی۔ تمام فوج کو سمیٹ کر راجہ سندھیا کو آ کھیرا۔ وہ تاب مقابلہ نہ لا سکا اور مغلوب ہوا۔ اب گوالیار رانی کے قبضے میں تھا مگر راؤ صاحب بالكل تاكاره مغرور' عياش مزاج آدمی نقا- گواليار کی فنچ کی خوشی میں اينے آپ کو بھول گیا۔ سر ہیک روز نے بھاری فوج کے ساتھ ٹوالیار پر حملہ کر دیا۔ شیورام تانیتا ٹوپی اور تکشمی بائی بمشکل تیار ہونے بائے سے۔ آخرش معرکہ پھر انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ لکشمی بائی دودیویوں اور چند مردِ مصاحبوں کے ہمراہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ مخالف فوج اس کے پیچھے لگ گئی۔ ایک ایک کرکے انہوں نے بھون کھایا۔ رانی بھی مجروح ہو کر گھوڑے سے گری۔ ایک خدمتگار قربی جھونپر می تک لے گیا۔ لیکن تشتیء عمر روال کنارے پر لگ رہی تھی۔ چند کمحول کے اندر مرغ روح ، قفس عضری سے پرواز کر گیا۔ یہ دن ۱۸جون <u>۵۸ء</u> کا تھا۔

نواب علی بمادر خال شجاع اور جری تخلص نواب تھا۔ ادھر رائی جھانی اور تابیتا نوپی کے نامہ و بیام شرکت ہنگامہ کے جاری تھے۔ مرزا ولایت حسین خال وزیر اعظم باندہ اور منشی سید اساعیل حسین منیر سے مشورہ کیا۔ ہر ایک جانبازی اور سرفروشی پر سربھت تیار تھا۔ مقامی فوج کو کیل کانٹے سے درست کرکے راج گڑھ کے قلعے پر نواب نے حملہ بول دیا اور قلعہ فتح کرلیا۔ 18جون ۵۵ء مسٹرایج اے کاک

دل قلعہ باندہ میں ہیا۔ اس کو مصاحبوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ۱۸ اکتوبر کو اردگرد سے باغی آئر جمع ہوئے۔ ان کے پاس دو ہزار گھوڑے سوار تھے۔ جنزل وائٹ لاک نے حملہ کیا مگر اس کو شکست اٹھانا پڑی۔

جنگی کونسل نواب نے بنائی۔ جس کے ارکان میں محد سردار خال ہاتھم میرانشاء اللہ سپہ سالار فوج اور وزیر اعظم مرزا ولایت حسین تھے۔ امداد حسین اور فرحت علی افسران فوج قرار دیئے گئے۔ جزل وائٹ لاک نے اپریل ۵۸ء کو دو سراحملہ باندہ پر کیا مگر مقابلے پر اہل باندہ ٹھرنہ سکے۔ شکست یاب ہوئے۔ ۲۰ اپریل ۵۸ء کو سرکاری قضہ باندہ پر ہوگیا۔

نواب نے فیل پر راہ فرار اختیار کی(44)۔ مرزا ولایت حسین اور منیر شکوہ آبادی فرخ آباد گئے۔ راستے میں گرفتار ہوئے۔ ان پر بغاوت کا مقدمہ چل۔ امر دو آگے بیجھے انڈمان بھیج دیئے گئے۔ ولایت حسین وہیں سپردخاک ہوئے۔ منیر آٹھ برس بعد نواب یوسف علی خال کی سفارش سے آزاد ہو کر ہندوستان آ گئے اور رام بور میں اس دنیا سے ۱۲۹۷ھ انقال کر گئے۔

نواب علی بمادر خال حکومت کے ہاتھ لگ محکے۔ رعایت یہ برتی کہ اندور میں نظر بند کر دیا۔ ۱۳۲۰ روپ سالانہ مقرر کر دیئے گئے۔ ۱۸۷۲ء میں جمبی بلائے گئے۔ گور نر کے دربار میں جگہ ملی۔ آپ نے اندور میں ۱۲۹۰ھ میں انقال کیا۔ مولوی مظہر کریم بھی ہنگامہ ۵۵ء کے مارے ہوئے تھے۔ ان کو بھی انڈمان جانا مولوی مظہر کریم بھی ہنگامہ ۵۵ء کے مارے ہوئے تھے۔ ان کو بھی انڈمان جانا

يزا-

# نواب منفضل حسين خال والىء فرخ آباد (45)

نواب تففل حسین ابن نواب عنایت حسین نفرت بنگ ابن نواب خادم حسین شوکت بنگ ابن الداد حسیس خال ناصر جنگ ابن دلیر بهت خال مظفر جنگ ابن احمد خال عالب بنگ ابن المام خال ابن قائم خال ابن نواب غفنفر جنگ بنگش و نواب تففل حسین خال بطن سلطان عالیه ۵ ربیج الثانی ۱۳۳۳ ه میں پیدا ہوئے - نواب تففل حسین خان کی تعلیم و تربیت نواب زادوں کی طرح تھی - علمی استعداد معقول تھی ۔ ان کے چچا نواب مجل حسین خال ظفر جنگ ابن نواب شوکت جنگ والیء فرخ آباد تھے ۔ ظفر جنگ محمد کا نواب تھا ۔ اس کی دادود و امش کی برای دھوم تھی ۔ اس کے اردگر دعاماء و شعراء کا جھمگٹا لگا رہتا۔ منیر شکوه آبادی بھی اس کے دربار کے شعراء میں داخل تھے ۔ مرزا غالب کو بھی فرخ آباد آنے کی دعوت دی ۔ مرزا صاحب شعراء میں داخل تھے۔ مرزا غالب کو بھی فرخ آباد آنے کی دعوت دی ۔ مرزا صاحب جانہ سکے فراتے ہیں : ۔

ریا ہے خلق کو بھی آ اسے نظر نہ گئے بنا ہے عیش تجل حسین خال کے لئے نواب تفضل حسین خان ۱۸۳۱ء میں لاولد انقال کر گئے۔ نواب تفضل حسین خال ان کے جانشین ہوئے۔ انتظام ریاست کو بڑی قابلیت سے چلایا۔ گیارہ برس انہیں پورے حکومت کرتے ہوئے نہ گزرے تھے کہ ہنگامہ ۵۵ء رونما ہوا۔ نواب خاندان بکش کا فرد 'جس کے باپ دادا تلوار کی چھاؤں میں بلے وہ خاموش کیا بیشتا۔ بیجی وقت کے نقاضے سے رنگ لائے بغیرنہ رہے۔ آغا حسین کمانڈر انجیف سیتالپور

سے دو ہزار فوج کے ساتھ نواب کے علاقہ میں داخل ہوا۔ نواب نے اس کی دستگیری کی۔ دو سو نفوس اور ۲۴ بندوقیں اور روبیہ بیسہ سے مدد دی۔ تمام باغی نواب کے اردگرد جمع ہو گئے۔ سات ماہ تک کامل ضلع پر حکمرانی کی۔

احمدیار خال ناظم محسن علی خال باغیول کے سردار تھے ، جنہوں نے کل علاقہ ہے جبریہ روپیہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ ممرنواب کے اطاعت مزار تھے۔ بادشاہ دہلی نے اس کی نیابت سلطنت منظور فرمالی اور خلعت و سند سے نوازا ہمرملک بگڑ چکا تھا۔ غداروں نے ہر جگہ وهوکے دیئے۔ آخریانیہ الٹایرا۔ ۱۸۵۹ء میں نواب نے اپنے کو '' تورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ ان پر بغاوت اور قتل کے مقدمہ قائم کر دیئے۔ میجر بیزور نے گرفتار کرتے وقت وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی پورپین کو تم نے قل نہیں کیا ہے' حبان بخشی کی جائے گی۔ چنانچیہ میجر صاحب ہی سپیٹل تمشنر مقرر ہوئے اور باغیوں کے متدمات کی ساعت میرد ہوئی۔ انہول نے نواب پر جرم قائم کرکے بھانی کا فیصلہ دیا۔ ان کے بھائی نواب سخاوت حسین خال بھی سزایاب ہوئے۔ نواب نے میجر بیزور کو وعدہ یاد ولایا عکر توجہ نہ کی گئی۔ آخرش ابیل گور نر جنزل کے یماں کی گئی(46)۔ گور نر بنزل سنے سزائے موت ہٹا دی اور میہ شرط رکھی کہ نواب برطانیہ کے علاقہ سے خارج البلد ہو جائیں اور اگر بھی نوٹ کے آئے تو مزا قائم رہے گی۔ چنانچہ ۱۸۵۹ء نواب کو جهاز پر بٹھا کر عدن پہنچا دیا جگیا۔ وہاں سے حجاز ملے گئے۔ مکہ میں رہنا سہنا اختیار کیا۔ نواب صدیق حسن خال ۱۲۸۵ اصیں جج کو گئے تھے۔ نواب سے بھی ملے تھے۔ فقراکی سف شن منتصد غرماء شرر ان کاشار تھا۔ نواب صاحب نے ایک جوڑا ان کو عطا کیا۔ ا ترش نواس من انتقال کیا۔ نواب کے است کلفت ۱۸۸۴ء میں مکہ معظمع میں انقال کیا۔ نواب کے یھائی نواسیہ مخادست حسین خال بمادر کو بھانسی گلی اور بھی فرخ آباد کے حضرات اس مِنْكَامِ كَى لِيسِتْ مِينَ ٱلْمِيتَ

منیر شکوہ آبادی نے قطعہ تاریخ ذیل کا نواب سخاوت حسین خان بمادر کے لئے نکھا۔ نمال باغ کرم زیب مسند شوکت فلام آل نبی سردا قمر طلعت ریاست اور امارت کے واسطے زینت مر ایک زبان پر اس کا وظیفہ ورجت مشام روح ہو جس طرح عاشق گست عنایت اس کو کیا حق نے گلشن جنت ہوا شہید امیر اسیر باہمت ہوا شہید امیر اسیر باہمت

ریاض محلق سخاوت حسین خال نواب جوان قابل و فرزند خاص نفرت جنگ سخاوت اور مروت میں بے نظیر جہال ہرایک دل میں جگہ اس کی جال سے بروہ کر زمانہ اس کی مروت پر اس طرح شیدا دہ نے مخاہ ہوا تیج مرگ سے مقتول وہ بے گناہ ہوا تیج مرگ سے مقتول منیر نے بیہ کہی اس کے قتل کی تاریخ

BITZM

فرخ آباد کے دو حضرات کو اور بھانسی دی گئی۔ منیر نے آریخ ککھی ہے۔ آریخ بھانسی نواب اقبال مندخال بمادرونواب غفنفر حسین خال بمادر فرخ

اً بإو\_

اقبال مند خال و غفنفر حسین خال دونول در محیط عطا آه آه بائے دونول جوال نیک امیران ذی حشم مقتول نیخ تیر قضا آه آه به بائے تاریخ اس کے قبل کی کافی ہے یہ منیر دونول شہید راه خدا آه آه بائے دونول شہید راه خدا آه آه بائے

مولانا مولوی لیافت علی دو آبہ کے رہنے والے تھے۔ فقر میں دخل تھا۔ ان

کے نقدس کی بڑی شہرت تھی۔ چاکل کے زمینداروں نے انہیں سراہا۔ ہنگامہ ۵۵ء
میں مولانا نے بھی علم جہاد بلند کیا۔ چاکل کے لوگ علم کے زیر سایہ جمع ہونا شروع
ہو گئے تو اللہ آباد گئے اور خسرو باغ میں آپ کا رائت جنگ لہرایا۔ دلی سے ابو ظفر بہادر
شاہ نے آپ کو اللہ آباد کا گور نر مقرر کیا۔ مسٹر نیل نے بڑی سعیء بلیغ کی کہ مولانا کا
اقتدار بردھنے نہ پادے گر برطانیہ کا اقتدار گھن میں آگیا تھا۔ مولانا کا زور بردھتا ہی
رہا۔ سرکاری آدمیوں کی خبرلی گئے۔ انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ پچھ
عرصے بعد بوری قوت سے سرکاری فوج نے بلہ بول دیا۔ ۱۲ جون کو دریا گئج پر گولہ

باری ہوئی۔ سکھ فوج کے دباؤ سے مولانا کے ہمراہی بے سروسامانی کی بدولت بیپا ہونے گئے۔ چنانچہ کشتیول کے بل کی درستی کرائی گئی۔ ناکہ دو سرے دن میجراسٹیفن اور ایک سو آدمی مسٹر نیل کی فوج کے اس پر سے گزر سکیں۔ ساا جون کو مسٹر اور بلاک جو سنٹ مجسٹریٹ کی ماتحتی میں اور جمال جمال ہنگامی اور بلوائی سے ان سے مقابلہ ہوا۔ آخرش مولانا کو الہ آباد چھوڑنا پڑا۔ وہاں سے لکھنؤ چلے آئے۔ ان کے سالہ خان بمادر عنایت حسین خال ڈپی کلکٹر سے۔ ان کے پاس رہے۔ وہاں بھی اگریزی تسلط کی وجہ سے نہ رہ سکے تو (47) مولانا احمد اللہ مدرای کے جھنڈے سے جزل بخت خال کے ساتھ شریک ہو گئے۔

# جنرل نياز محمرخال

جنرل نیاز محمہ خال نے اپنے علاقے کے بلوائیوں کو ساتھ لے کر سورج پورک پاس گنگا کو عبور کیا اور پرگنہ کیبعل پور میں ڈاخل ہوا۔ تھانہ کھار پر ایک دو دن پڑا رہا۔ سمس آباد کے لوگ بھی اس کے ہمنو ا ہو گئے۔ ۲۷ جون کو بر گیڈیئر ہوپ گرائٹ نے یکا یک اس پر ہلہ بول دیا گریپائی ہوئی۔ باغی گنگا پار چلے گئے۔ تین ہزار کی تعداد تھی۔ آخرش پھرمقابلہ انگریزی فوج سے ہوا۔ نیاز محمہ خال کو فرار ہونا پڑا۔ مکہ معظمہ گئے۔ ۱۸۸۱ء میں نواب جونا گڑھ کے یہاں آکر ملازمت اختیار کی۔ بمبئی آئے ہوئے جہاں گور ز جزل کا قیام تھا۔ وہاں یہ بچیان لئے گئے 'گرفار ہو گئے۔ مقدمہ چلا' آخرش سزائے موت تجویز ہوئی گرہائی کورٹ نے کالا پانی آحیات رکھا۔ چنانچہ انڈمان بھیج دیئے گئے وہیں بیوند خاک ہوئے۔

# مولاناامام بخش صهبائی شهید

مولانا امام بخش فاروقی صهبائی ابن مولانا محمد بخش تھا نیسری صهبائی کے دوسرے بھائی حکم بیر بخش مقالیہ علوم فاری دوسرے بھائی حکم پیر بخش متھے۔ دلی میں کوچہ چیلال میں مکان بنالیا تھا۔ علوم فاری

عربی عبداللہ خال علوی سے تخصیل کئے۔ فارس میں یدطولی حاصل تھا۔ علامہ کے اڑ سے شعر محرکی سے بھی لگاؤ پیدا ہو محیا۔ اپنی ذاتی کاوش اور استادی توجہ سے تبحر کا درجہ حاصل ہو محیا۔ استاد نے وہ مرسکھائے کہ نوعمری میں مرزا قبل فرید آبادی کے ہم پایہ استاد سجھنے جانے لگے۔

مولانا محمد حسين آزاد آب حيات ميں لکھتے ہيں كہ:۔

"المراع میں جبکہ وہلی کالج نے اصول پر قائم کیا گیا مسٹر ٹامس سیرٹری محور نمنٹ ہند جو آخر کو اصلاع شال و مغرب میں لیفٹینٹ گورنر ، و گئے متحے۔ مدرسین کے امتحان کے لئے دلی میں آئے اور چاہا کہ جس طرح سو روپیہ ماہوار کا ایک عربی مدرس ہے فاری کا بھی استاد مقرر کیا جائے۔"

ڈاکٹر عبدالحق نے مرحوم "دبلی کالج" میں لکھا ہے:۔

ودمنی صدر الدین خال صدر العدور نے لیفٹینٹ کور نر ہے عرض کی کہ ہمارے شہر میں فاری کے استاد مرف تین فخص ہیں' ایک مرزا نوشہ دو سرے حکیم مومن خال۔ تیبرے امام بخش صہائی۔ لیفٹینٹ کور نر بہادر نے تینوں کو بلوایا۔ مرزا نوشہ بھلا یہ روگ کیوں پالنے لگے تھے۔ انہوں نے تو انکار کر دیا۔ مومن خال نے یہ شرط کی کہ سو روپ ماہانہ سے کم کی خدمت قبول نہ کروں گا۔ مولوی امام بخش کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ انہوں نے یہ خدمت چالیس روپ ماہوار قبول کر لی۔ بعد کو پچاس ہو صحے۔"

گارسان و تای فرانسیی اینے خطبات اردو میں لکھتے ہیں:-

"مولانا صہائی منٹی کریم الدین کے ہم عصر ہیں اور منٹی صاحب اپنے تذکرہ شعراء میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قابل مصنف دبلی میں فارسی کے سب سے زیادہ فاضل ادیب تصور کئے جاتے ہیں اور اس وجہ سے دبلی کالج میں فارس کے محمے۔"

مولانا صهبائی کا درس و تدریس کے بعد تمام وقت تصنیف و تالیف میں گزر ہ تھا۔ فارس میں کثرت سے کتابیں لکھیں۔ حدا کُق البلاغت کا ترجمہ کیا۔ مولانا عامہ حسن قادری داستان تاریخ اردو میں لکھتے ہیں۔

صرف لکھنے کو ترجمہ ہے ورنہ اصل میں فن بلاغت کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ ہے۔ اردو میں اس فن کی پہلی مکمل و متند کتاب ہے۔ '' یہ اردو میں اس فن کی پہلی مکمل و متند کتاب ہے۔ '' ہیں۔ '' ہے فاری کے کثیر التعداد رسائل کلیات میں شائع ہو گئے ہیں۔

### واقعهء شهادت

تفت اس شریمی قلعہ کی بدولت آئی وہاں کے اعمال سے دلی کی بھی شامت آئی روز موعود سے پہلے ہی تیامت آئی کالے میرٹھ سے یہ کیا آئے کہ آفت آئی صدر الدین خال آزردہ وغیرہ اس صحبائی کے ساتھی مولانا فضل حق۔ مفتی صدر الدین خال آزردہ وغیرہ اس جنگ جنگ آزادی میں شریک تھے۔ ان کو بھی شوکت کرنی پڑی۔ قلعہ میں بمادر شاہ نے مجلس شوری منعقد کی۔ اس میں یہ بھی بلائے گئے۔ جب پانسا الٹا پڑا 'اگریز فاتحانہ طور سے دلی میں داخل ہوئے۔ جنرل بخت خال وغیرہ میدان چھوڑ گئے۔ طور سے دلی میں داخل ہوئے۔ جنرل بخت خال وغیرہ میدان چھوڑ گئے۔ خال وغیرہ میدان جھوڑ گئے۔

جمال کی تشنہ خول نیخ آب دار ہوئی سنان نیزہ ہر ایک سینہ سے دوچار ہوئی رسن ہر ایک سینہ سے دوچار ہوئی رسن ہر ایک سمت سے فریاد گیرو دار ہوئی ہر ایک سمت سے فریاد گیرو دار ہوئی ہر ایک دشت قضا میں کشاں کشاں پہنچا ہمال کی خاک تھی جس جس کی دہ وہاں پہنچا جمال کی خاک تھی جس جس کی دہ وہاں پہنچا

ہر ایک شہر کا پیر اور جوان قبل ہوا ہر ایک قبلہء و ہر خاندان قبل ہوا ہر ایک اہل زبال خوش بیان قبل ہوا غرض خلاصہ بیہ ہے اک جمان قبل ہوا گھروں سے تھینج کے کشتوں پہ کشتے ڈالے ہیں نہ گور ہے نہ کفن نہ رونے والے ہیں نہ گور ہے نہ کفن نہ رونے والے ہیں

غرض کہ جو زد میں گوروں کے آیا وہ گولی کا نشانہ ہوا۔ ان میں کئی اشخاص با کمال نامی اور فرد روزگار تھے۔ وہ بھی مارے گئے 'جو دہلی کی ناک اور بگانہ آفاق تھے '
جن کی نظیر آج تک پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہوگی 'میاں محمد امیر پنجہ کش خوشنولیں جن کا فانی روئے زمین پر نہیں۔

مولوی امام بخش صهبائی اور ان کے دو بیٹے اور میر نیاز علی واقعہ خواں اور کوچہ سے است چیلال کے بہت سے شریف خاندان کوگ سنا گیا ہے کہ اس محلّہ کے چودہ سو آدمی میلال کے بہت سے شریف خاندان کوگ سنا گیا ہے کہ اس محلّہ کے چودہ سو آدمی گرفتار کرکے راج گھاٹ کے دروازے سے دریا پار لے جا کر بندوقوں کی باڑیں مار دی گئیں اور لاشیں دریا بھینکوا دی گئیں۔

حضرت أكبر اله آبادي لكصة بين:-

وی صهبائی جو تھے صاحب قول فسیل : ایک ہی ساتھ ہوئے قتل پدر اور پسر آخر میں ان کی درد انگیز شہات پر ایک مرضیہ ملاحظہ ہو:۔

ندانم کجا رفت آل لغش پاک ملک برویا ماند بر روئے خاک ندانم کے داد اورا کفن دیا ماند جوں سایہ برخاک تن ندانم چه کرد است با اوسپر زجامه کفن کر دیا آب مبر بخاکش نمودند اور انهال دیا مرتفع شد سوئے آسال کے فاتحہ بم برو خواندہ است عفر گلابی بر افغاندہ است کدامی گل و بلبل و بادوشت بخاکش بحس عقیدت گزشت کرشت بیا مرزا مظلوم را کلاہ شهی دہ به ملک بقا بفردوس اعلی بود جائے او بشروس اعلی بود جائے او بیشت بریں باد ماوائے او (۱۹۵)

# مولاناشاه سيدنياز احمر شهيد:-

مولانا شاه سید نیاز احمد شهید بن خواجه سید آل احمد شاه مودودی سهوانی

الالاء میں پیدا ہوئے۔ تخصیل علوم درسیہ دلی و لکونئو میں فرمائی۔ فن حدیث و فقہ سے خاص مناسبت تھی۔ بعد محمیل دہلی میں چند سال قیام فرمایا۔ مولانا محمد عبد الباقی حیواۃ العلماء میں لکھتے ہیں کہ

"مولانا طلبہ علم کو درس دیتے اس کے ساتھ فنون سپہ گری و مثق تیر
اندازی و شمشیر زنی و شمسواری میں ان کو ممارت نامہ عاصل کراتے
بعض بزرگان دین (مولانا سید احمد بریلوی) کے ہاتھ پر بیعت جماد کی اور
شریک غزوہ ہوئے۔ کفار و مشرکین سے جنگ کی بھروطن لوٹے اور اپنے
والد ماجد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ذکرو فکرو مجاہدہ میں لگ گئے۔"
ہنگامہ ۵۵ء میں شریک ہوئے اور معمر ۳۹ سال وطن میں گوئی کا نشانہ بنے۔
دست مبارک میں تنبیج اور لب پر کلمہء شمادت تھا۔

#### . باریخ وفات

شهادت یافت چوں سبط پیمبر نیاز احمد که بود از آل احمد چو روح پاک او در جنت آسود دخول خلد تاریخش برآمد (49) مولوی رضی الله بدایونی:-

علمی گرانے کے فرد تھے۔ علائے عصر سے علوم تخصیل کے درس و تدریس شغل تھا۔ اکثر اگریز آپ سے فاری عربی پڑھتے تھے۔ مسٹر کار میکل آپ کا شاگرد تھا۔ ہنگامہ ۵۵ء میں آپ نے بدایوں کے علاقہ میں کارہائے نمایال کئے۔ بعد تسلط کے مولوی صاحب بھی گرفتار ہوئے۔ حسن اتفاق سے مسٹر کار میکل عمدہ کلکٹری پر ممتاز تھے۔ ان کے سامنے مولانا کا مقدمہ پیش ہوا۔ مولانا طفیل احمد مرحوم لکھتے ہیں کے

''جب کلکٹر صاحب نے مولوی صاحب سے بوچھا تو انہوں نے صاف الفاظ میں شرکت ہنگامہ کا اقبال کیا۔ کلکٹر صاحب کو چونکہ اپنے استاد سے ہدردی تھی اس لئے انہوں نے مقدمہ ملتوی کرکے مولوی صاحب کو کملا بھیجا کہ وہ جرم سے انکار کر دیں تو چھوڑ دیئے جائیں گے۔ گر دو سرے روز کی پیٹی میں پھرمولوی صاحب نے اقبال جرم کیا۔ اس پر کلکٹر صاحب کو مجورا" سزائے موت کا تھم دیتا پڑا۔ پھر جبکہ اس کی تقبیل میں بندوق سے گولی مارنے کا وقت آیا۔ کلکٹر صاحب اپنے جذبات کو ضبط نہ کر سکے اور مولوی صاحب سے رو کر کما' اب بھی اگر آپ شرکت ہنگامہ سے انکار کر دیں تو میں آپ کو موت سے بچالوں گا۔ اس کا جواب مولوی صاحب نے بڑی ترش روئی سے یہ دیا کہ کیا میں تمہاری وجہ سے اپناایمان اورا پی عاقبت خراب کرلوں۔ یہ کمہ کر بخوشی جان دے دی "(50)۔

# مفتی عنایت احمه:-

مفتی عنایت احمد نے علائے عصرے اکتباب علوم عقلیہ نقلیہ کیا اور سند حدیث شاہ محمد اسحاق دہلوی ہے حاصل کی۔ اس کے بعد قانون پڑھا۔ گور نمنٹ نے منصفی پر نامزد کیا۔ مفتی صاحب جب منصف ہو گئے تو اجلاس میں ایک طرف طلباء اپنی کتابیں لئے بیٹھے رہتے تھے اور جب موقعہ ملتا سبق پڑھ لیتے۔

ہے۔ مدہ کاکام مفتی صاحب کا تقرر صدر اعلیٰ کے عمدہ پر ہوا گر قبل اس کے کہ جدید عمدہ کاکام شروع کریں 'ہنگامہ ۵۵ء رونما ہوا' جس میں آپ پر بغاوت کا الزام قائم ہوا اور جزیرہ انڈمان بھیج دیئے گئے۔ ایک اگریز کی فرمائش پر مفتی صاحب نے تقویم البلدان کا ترجمہ کیا اور بھی ترجمہ ان کی انڈمان کی قید سے رہائی کا باعث ہوا۔ (51)

# نواب ولى داد خال بمادر:

نواب ولی داد خال بمادر رئیس مالا محدّه نواب کے والد کا نام بمادر خال ابن حقداد خال شاہ عالم کے زمانہ میر برن کے علاقہ میں عامل رہے۔ رہورہ میں قلعہ

مالال بزرگ کے نام میں بنایا۔ بمادر خال سے مرہوں سے دو دو ہاتھ ہوئے۔ ۱۸۱۲ء میں انتقال کیا۔ ولی داد میں انتقال کیا۔ ولی داد خال کو ایک ہزار روبیہ ماہوار حکومت دیتی تھی(52)۔ ولی داد خال بمادر شاہ سے ملنے گئے تھے' ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔

۲۶ مئی ۵۵ء کو نواب داد خال بادشاہ نے سندھ صوبہ داری دو آبہ لے کر چند سپاہیوں اور تلنگوں اور رنگروٹوں کے ساتھ مالا گڈھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اول غازی گر پنچ وہاں کا انظام کیا۔ تحصیلدار اور تھانہ دار نے حاضر ہو کر نواب کو نذر گزرانی اور حکومت دو آب کی مبارک باد دی۔ نواب نے وہاں کا انظام کرکے سو بابی سڑک کی تکمیائی اور قصبہ کے انظام کے واسطے تحصیلدار اور تھانہ دار متعین کئے۔ مہریان علی خال اور مظفر علی خال امروہوی کو اپنے ساتھ لیا۔ موضع وادری آر قیام کیا۔ تیسرے روز اپنے متعقر مالا گڈھ (ضلع بلند شہر) پہنچ گئے اور ضروری انظام میں لگ گئے۔

دوسرے دن ساکل پور کا نمبردار شو سواروں اور پچاس پیادوں کے ساتھ آیا۔
اس کے بیٹے حاند خال کو بغیر جوت جرم پھانی کلکر صاحب نے دے دی تھی۔ وہ خار کھائے بیٹا ہوا تھا۔ اس نے نواب سے آکر شکایت کی۔ اس کی دلجوئی کی گئی۔
کلکر صاحب کو خبر گئی۔ انہوں نے نواب کو لکھا کہ "اگر تم نے ساکل پور کے فسادیوں کاساتھ دیا تو تم کو پھانی پر لکناپڑے گا۔" اس تلخ بات نے نواب صاحب کو برافردختہ کر دیا اور انہوں نے سرکتی پر کمرباندھی۔ پہلے سرکاری ڈاک روک لی۔ یہ برنگ دیکھ کر کلکر صاحب میرٹھ چلے گئے۔ اس کے بعد نواب نے میدان خالی پاکر مجم اساعیل خال کو پچاس سوار اور چالیس تلکوں اور ایک توب دے کر بلند شمر کے بقتہ اساعیل خال کو پچاس سوار اور چالیس تلکوں اور ایک توب دے کر بلند شمر کے بقتہ ضرورت سے پھر اوٹ کر شر آئے۔ اساعیل خال ڈٹے ہوئے تھے۔ ان سے اور ان خور اور ان سے جار آئے ہیں ہوئیں۔ اساعیل خال نے سمجمایا گر کلکٹر صاحب نے طمنچہ سے جار آئے ہیں ہوئیں۔ اساعیل خال نے سمجمایا گر کلکٹر صاحب نے طمنچہ سے بھرا کی۔ اس پر تلکے گبر بیشے۔ آخرش ہاپوڑ معہ دو سو سواروں کے کلکٹر صاحب چلے سے چار آئے ہیں۔ اس پر تلکے گبر بیشے۔ آخرش ہاپوڑ معہ دو سو سواروں کے کلکٹر صاحب جلے کہائے۔ اس پر تلکے گبر بیشے۔ آخرش ہاپوڑ معہ دو سو سواروں کے کلکٹر صاحب جلے کہاں کے۔ اس پر تلکے گبر بیشے۔ آخرش ہاپوڑ معہ دو سو سواروں کے کلکٹر صاحب جلے کہاں کی۔ اس پر تلکے گبر بیشے۔ آخرش ہاپوڑ معہ دو سو سواروں کے کلکٹر صاحب جلے

-(53)=

نواب نے محمد اساعیل خال کو بلا کر ایمن گوجر جس کے ساتھ ایک بزار گوجر سے اس کی ہمرای میں موضع کلی بونہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے ذت کر مقابلہ کیا۔ محمد اساعیل خال زخمی ہوئے اور ایمن گوجر نے راہ فرار اختیار کی۔ مجبور ہو کر اساعیل مالا گڈھ لوٹ آئے۔ نواب ولی واو خال کے پاس سات بزار سوار اور بین بزار پیادے اور مفرورت کے لائق ہر قتم کا سامان بھی جمع ہوگیا تھا۔ اس اثناء میں مشر ترنیل دو سوگورے اور تین سو سوار وہی اور چار تو بیں لے کر باپو ڑک میدان میں آجے۔ مالا گڈھ بارہ کوس پر رہ گیا تھا۔ نواب نے محمد اساعیل اور حاجی محمد منیر خال کی سرکردگی میں ساڑھے تین سو سوار اور دو سو پیادے موضع گلاؤئی میں مورچہ روکنے کے بھیے دیئے۔ ترنیل صاحب ابنی فوج لئے ہوئے نواب کی فوت مورچہ روکنے کے لئے بھیے دیئے۔ ترنیل صاحب ابنی فوج لئے ہوئے نواب کی فوت مورچہ روکنے کے بی خوب رہا مگر اساعیل خال کو پسپا ہونا پڑا۔ نواب صاحب کو خبر گئی۔ اس دن امیر علی خال و امراء بمادر پران نواب مظفر علی خال رکیس کملیا جھے سوسوار اور چار سوپیادے لے کر نواب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

شخ ذین العابدین میاں ذکی شاعر کے بھائی بھی نواب صاحب کے پاس پہاس سوار کے رسالدار ہوکر آ لئے۔ غرضیکہ نواب سے اور انگریزوں سے ٹر بھیڑ کچھ عرصہ رہی۔ آخرش وہلی فتح ہونے کے چند دن بعد ہی مالا گڈھ پر انگریزی فوج نے دھاوا بول دیا مقابلہ خوب رہا گر شکست کا منہ دیکھنا ہی پڑا۔ رکیس کملیا اور نواب ولی داو خال دیا مقابلہ خوب رہا گریزی فوج نے مالا گڈھ کے خلاقہ کو صبط کرکے مالا گڈھ کال متمبرکو بریلی پہنچ۔ انگریزی فوج نے مالا گڈھ کے خلاقہ کو صبط کرکے مالا گڈھ کے قلعہ کو کھود کر ذمین کے برابر کر دیا۔ بلند شہرکے کلکٹرنے خان بور اور خورجہ کے اکثر لوگوں کو گرفار کرے دار پر چڑھایا۔ نواب صاحب روبوش ہو گئے۔ بقیہ حالات سے تاریخ خاموش ہے۔

میرنواب: - ابن میر تفنل حسین دکیل جو خزانہ انگریزی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ مرزا ابو بکرکے کار فرما تھے۔ جے پور سے پکڑے گئے بھانسی گئی۔

شاہ احمد سعید نواسہ شاہ غلام علی قدس مرہ کمال الدین لکھتا ہے کہ:دموجودبانی مبانی جماد قبل از داخلہ فوج سرکار مقبرہ نواب صدر جنگ میں جاکر رہے۔ اس کے مرید جال فشال خال رسالدار ساکن سروٹھ پروانہ آزادی سرکار سے لے کر ان کو مع مولوی حیدر علی کے ساتھ کابل چلے ساتھ کابل چلے گئے(64)۔ وہیں عمر گزار دی۔

حکیم محمد حسن خال: - نبیرہ نواب محبت خال روبیلہ یہ بھی شاہجمانپور میں ان دنوں قیام پذر ہتھے۔ ناظم شاہجمال بور کے ہمنوا بن گئے۔ آخرش ہنگامہ کے نذر ہوئے۔(55)

ذوالفقار الدوله: - محمد نجف خال عرف آغا سلطان نواسه نواب خان سرشته بخشی میری پر مامور سے - منگامه کے بعد سے پته نه لگا مارے سے یا زندہ بیج۔

نائب كيتان: - ميرنواب اور كيتان دلدار خال اولاد مجدالدوله بمادر كيتان قديم شابى دويم الذكريه لا بعة بهوئ - ميرنواب كرنل ميں كيڑے گئے بچانى دى گئى-

میرا مشرف علی خال: - فیلبان شاہی خطاب فوجدار خال تھا۔ پانی بت میں تین سال قید رہے۔ حکیم اجسن اللہ کی سفارش سے آزاد ہوئے۔

نواب شرف الدولہ: - محمد ابراہیم خال بمادر امرائے لکھنؤ سے تھے۔ محمد علی شاہ کے عمد میں مدہ وزارت پر مامور ہوئے۔ گر امجد علی شاہ سریر آرائے مند ہوئے سفارش پر اس سے متعلق کر دیئے گئے۔ جب واجد علی شاہ سریر آرائے مند ہوئے ان کی دیوانی کا حق تھا گر واجد علی شاہ ان سے خوش نہ تھے۔ علی نقی خال کو مدارالدولہ خطاب دے کر دیوان مقرر کیا گیا۔ ان کے حاسدول نے نواب سے پچھ سرالدولہ خطاب دے کر دیوان مقرر کیا گیا۔ ان کے حاسدول نے نواب سے پچھ سے بچھ جڑا۔ چنانچہ ہ ربیج الاول ۱۲۱ھ مرزا علی رضا بیک کوتوال شرف الدولہ کے پاس آئے کہ آپ کے اخراج کا تھم ہوا ہے۔ شرف الدولہ گاڑی میں سوار ہو کر ریڈیڈٹ کے پاس آئے۔ انہوں نے نواب کو لکھا کہ :۔

و شرف الدوله مهتم اہل اور آبالیق فردوس منزل ہے ان کی حفاظت اور کفالت و وکالت متعلق سرکار ہے۔ یہ امر موجب ہماری توہین کا ہوا'' (56)۔

واجد علی شاہ نے سنا' فرمایا کہ ہمیں بسرحال خلاف مرضی نواب گور نر کوئی امر ملحوظ خاطر نہیں۔ للذا ہم اپنا تھم واپس لیتے ہیں۔ مولوی امیر علی شاہ کی شہادت کے واقعہ کے بعد معزولی واجد علی شاہ کا تھم آیا اور اشتہار صبطی اودھ شائع ہوا۔

دسوس فروری ۱۸۵۲ء

نقل اشتمار واسطے اطلاع سکنائے ملک اودھ بموجب تھم محکم بندگان نواب مستطاب معلی القاب مور نر جزل دام اقبالہ 'کے جاری ہوا۔

واقع تاریخ ہفتم فروری ۱۸۵۱ء بوجب اس عمد ناے کے جو ۱۸۱۱ء میں موکد ہوا۔ سرکاری دولت مدار کمپنی اگریز بمادر سے حفاظت بقید ملک سرکار اودھ کی جملہ اندرونی و بیرونی سے اپنے ذمے قبول کر لی اور والی ملک اودھ اب سے سررشتہ بندوبست کے جاری کرنے کے واسطے معرفت اپنے المکاروں کے خود ذمہ دار ہوا کہ ان کے باعث سے رفاہ خلائق و حفاظت جان و مال ساکنان ملک اودھ کی عاصل بمووے۔ چنانچہ جو ذمہ داری اس عمد نامے کی روسے سرکاری دولت مدار کمپنی اگریز الاتصال ہوتی رہی۔ زیادہ عرصہ پچاس برس سے تعمیل اس کی وعدہ وفائی ساتھ علی سادر کو عاکد ہوئی۔ زیادہ عرصہ پچاس برس سے تعمیل اس کی وعدہ وفائی ساتھ علی معواج مرکار دولت مدار درمیان عرصہ عذکور کے جنگ و جدال معواج میں معروف رہی تاہم ملک اودھ کی زمین پر کوئی و شمن بیرونی قدم ہمی دھرنے افواج میں معروف رہی خادہ دوسے کا دورہ کی پائے داری میں خلل انداز نہ ہوا۔ نواج مرکاری ہموارہ شاہ اودھ کے قرب و حضور میں عاضریاش رہی اور جب بھی بہ افواج سرکاری ہموارہ شاہ اودھ کے قرب و حضور میں عاضریاش رہی اور جب بھی بہ افواج سرکاری ہموارہ شاہ اودھ کے قرب و حضور میں عاضریاش رہی اور جب بھی بہ نسبت افتدار بادشاہی کے ناحق کسی نے دھمکی دکھلائی تو افواج نہ کور سے اعانت دیے نبیت افتدار بادشاہی کے ناحق کسی علی الاتصال با لکیہ تسائل و تعافل ہو تا چلا آب اور اورہ کی جانب سے برعکس اس کے علی الاتصال با لکیہ تسائل و تعافل ہو تا چلا آب اور

میناق کے واسطے اجرائے ایسے سر رشتہ بندوبست کے ظہور میں آیا کہ وہ موجب حفاظت جان و مال رعایا و سکنائے ملک اورھ و منتج راہ ان کے کے ہودے۔ تاہم گویا وہ دیدہ و دانستہ بطور ردبیہ اینے کے اس سے تعاوز و انحراف کرتے رہے ۔ بسبب انحراف اس میثاق کے ممکن تھا کہ سرکاری دولت مدار سمینی انگریز بہادر اس سے کہیں پہلے عمد نامہ مذکور کو ناجائز گردانتی اور بہ نبت خبر گیری والیان ملک اودھ کے انکار کرتی۔ مح هذا تا الحال سرکاری سمینی انگریز بہادر کو اجرا ایسے امورات کا جو کہ مخل اختیار و اقتدار ایک دو دمان عالی شان کے ہو منظور نہ تھا۔ ہر چند انہوں نے رعایا کی نبیت کیے ہی احکامات خلاف عدل و انصاف کئے ہوں مگر ہموارہ بہ نسبت سمپنی انگریز بهادر کی دوستی دواد بر قائم رہی تاہم سمینی انگریز بهادر نے واسطے بچانے رعایائے ملک اودھ اس تعدی عظیم و بریشانی سے جو عائد حال رعایا کے علی الاتصال ہی مکمال کوشش توجہ کے بہت برس گزرے کے گور نر جنرل بہادر لارڈ ولیم نیٹبنگ نے بنظر اس کے کہ جو جدوجہد واسطے بہتری احوال رعایائے ملک اودھ پیشترظہور میں آئی تھی اس کی مزاحمت یا تعرض ہوا۔ حسب سرشتہء دربار لکھنؤ اطلاع دی کہ ضرور تا"تمام و کمال و انتظام ممالک اودھ کو باہتمام المکاران سرکار سمینی کے داخل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جو کلمات و منبیہہ لارڈ ولیم نیٹبنگ کی جانب سے ظہور میں آئی۔ اس کو آٹھ برس کا عرصہ ہوا کہ لارڈ ہارڈنگ بہادر نے بذات خود اعادہ کیا۔ اس زبان میں والیء اودھ کو برمے اصرار کے ساتھ سمجھایا گیا کہ آئندہ کیسا ہی واقعہ وقوع میں آوے۔ بیر بات تمام عالم بر روش مو گنی که بطور دوستانه و بروفت مناسب منبیهم و آگهی دی گئی مگر بسبب تمردی و نالائقی و یا سل انگاری وزرائے و بادشاہان اورھ کے مقاصد دوستانہ سرکار سمینی انگریز بہادر کا رائیگاں ہوا۔ پیاس برس سے زیادہ عرصہ تک جو صلاح بے غرضانہ چیثم نمائی ہائے غصبانہ مع تنبیهات و اعتراضات و تهدیدات متواتر و متوالی و قوع میں ہئیں ان میں سے کوئی بھی اصلاح پذیر نہ ہوئی۔ عمد نامے کے اصل میثاق برعمل نه ہوا۔ شاہ اودھ کے وعدے کی تقیل نه ہوئی اور رعایائے ملک

اوده اب تک بے جارہ مابوسانہ بسبب نالائعی و خیانت و تعدی بریاد ہوتی ہے۔ بیہ ہات تمام ملک میں مشہور ہے کہ شاہ اورھ مثل اکثر والیان پیشین ملک نہ کور کے اس ملک کی مهمات کے انتظام میں پنبغی مراخلت نہیں کرتے ہیں۔ تمام ممالک اودھ میں اختیار حکومت عموما" یا تو مقربان تمین یا اشخاص جابر و خائن کو جو کارگزاری میں نالا ئق اور درجہء اعتبار سے ساقط ہیں تفویض ہو آ ہے۔ محصلان ما تکزاری اینے اپنے علاقہ جات میں سرخودی کے ساتھ حکمرانی کرکے رعایا سے بلا ماہ تعمد سابق یا حال کے جرا "كورى ميشي تك مواخذه كرتے ہيں۔ أكثر افواج شاه اودھ بيا ضبط و ربط و بسبب ید اعمالی سختیاں افواج مشاہرے سے محروم ہیں اور اپنی معیشت کے واسطے دیمات کو مویا لوٹے کے مجاز ہیں۔ یہاں تک کہ جس ملک کی حفاظت کے واسطے وہ متعلق ہیں اس پر وہی جابر و قاہر ہوتے ہیں۔ غول کے غول ڈاکوؤں کے علاقہ جات کو غارت کرتے ہیں۔ آئین عدل کا نام و نشان نہیں۔ ہٹھیار باندھ کر خانہ جنگی اور خونریزی رات دن ہوتی رہتی ہے اور کسی جگہ لحظہ بحربھی حفاظت جان و مال کی مطلق نہیں ہے۔ فقط اب وہ وقت آیا کہ سرکار انگریز بہادر زیادہ متحمل ان برائیوں اور خرابیوں کی نہیں ہو سکتی۔ جن کو بسبب تعلق ہونے سرکاری کے عہد نامہ مذکور کے روسے مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور سرکار وہ خبر کیری والیان اودھ پر کہ جس کے باعث سے مرف وه اقتدار که منتج خرابیان ندکور کا ہے ' بحال و برقرار نسیں رکھ علی اور پہ بھی واضح ہوا کہ حفاظت سکنائے ملک ندکور کی اس تعدی عظیم سے جو کہ مدت سے لاحق ہے کسی صورت ہے ممکن الوقوع نہیں ہے۔ بجزاس کے کہ انتظام کلی ممالک اورد متندام سرکار سمینی انگریز بهادر کو مفوض ہودے اس غرض سے حسب الکم خاص استرضائے آنریبل کورٹ آف ڈائریکٹرزیہ بات ٹھیری کہ عمد نامہ ۱۸۰۱ء میں کہ اس سے ہرایک والی اودھ نے انحراف کیا ہے۔ آج کی تاریخ سے بتامہ ناجائز و ساتط ہے۔ چنانچہ واجد علی شاہ' بادشاہ اورہ کو واسطے انعقاد ایک عمد نامہ جدید کے نصیحت کی منی کہ جس کی روسے دوام و متدام تھم و نسق کل ملک اود در کا بلا اشتراک غیر

سرکاری سمینی انگریز بمادر کو تفویض کیا جادے و مراتب ضروری واسطے بحال و برقرار رکھنے منزلت و دولت و توقیر شاہ اقربا ان کی کے ظہور میں آوے۔ معمدًا شاہ موصوف نے اس عمد نامہ دوستانہ کے انعقاد ہے انکار کیا۔ فقط!

ازانجا کہ شاہ اورھ واجد علی شاہ مثل جملہ اہالیان پیشین ملک اورھ کے اس میثاق استوار عمد نامه ۱۰۸۱ء کی تقیل میں من کریا سهل انکاریا غافل ہوا جس کی رو ے اجرا ایسے سررشتہ بندوبست کا اپنے ممالک میں کہ موجب رفاہ و خیریت رعایا کی او لازم مردانا كيا- وازانجاكه عهد نامه جس سے يوں بى انحاف مونا جائز و ساقط تحردانا حميا اور چونكه شاه موصوف انعقاد عهد نامه جديد سے جو كه بجائے عهد نامه سابق ملحوظ تھا منکر ہوا اور چونکہ شرائط عمد نامہ سابق جیسا کہ بحل ہتھے یہ نبت مراضلت ابالیان سمینی المكریز ملك اوره میں مانع میں دبدون ایسے مراضلت كے اجرائے مررشته بندوبست شانسته اس ملک میں ہی ممکن نہیں ہے۔ ان وجوہات سے تمام عالم نو واضح و ہویدا ہے کہ سرکار سمینی انگریز بہادر کو سوائے دو صورت کے اور کوئی جارہ <sup>کار شمی</sup>ں ہے یا تو ملک اودھ کی رعایا کو ترک کریں اور ان کے ہاتھ یاؤں باندھ کر اس بمنرض ظلم وتعدى مين جو كه ظاهرا سركار سميني انكريز بهادر نے بنظر شرائط منصبط عمد تامه کو ہدت تک روا رکھایا سرکار موصوف اینے افترار عظیم کو بی ان لوگول کے نفاذ تریں بن کی رفاہیت کے داسطے پیاس برس کے عرصہ سے دست اندازی کا وعدہ کیا سياتها اورتمام وكمال نظم ونسق وبندوبست ممالك اوده بميشه كے واسطے اپنے قبضه ء اختیار میں کر لیویں۔ ان دونوں صورتوں میں سرکار سمینی انگریز بمادر نے بلا مال دو سری صورت کو اختیار کیا ہے۔ لنذا اشتمار دیا جاتا ہے کہ آج کے دن سے نظم و نتق ممالک اورہ بلاشرکت غیرے روام و متدام به قضه افتدار سمینی انگریز بمادر کے أشياب سب عامل و ناظم حيكله دار وجمله نوكران دربار وسب ابلكاران چه مالي وچه ملكي و د يواني و نوجي و سب سيابان دربار وغيره و جمله نوكران دربار و سب المكاران جد مالي و جد مکنی و دیوانی و فوجی و سیدییابان دربار وغیره و جمله سکنات اوده کولازم هے که آئنده

سرکاری کمپنی انگریز بماور کے اہلکاران کی اطاعت و فرمال برواری کلی کرتے رہیں۔
اگر کوئی اہلکار وربار جاگیریا زمیندار یا دوسرا فخض ایس اطاعت و فرمانبرداری سے
افغاض کرے یا اگر کوئی ماگزاری کے ویے میں عذر لاوے یا اور کوئی طرح سے
سرکار کمپنی انگریز بمادر کی حکومت میں تعرض و مزاحت پہنچاوے تو فخص نہ کور منسد
سرکار کمپنی انگریز بمادر کی حکومت میں تعرض و مزاحت پہنچاوے تو فخص نہ کور منسد
سرکار کمپنی انگریز بمادر کی وہ معتبرنہ گنا جاوے گا اور جاگیریا اراضی اس کی ضبط کی جادے
سی اور ان لوگوں کو جو فورا " بلا عدر تابعداری سرکار کمپنی انگریز بمادر کی قبول کریں
عامل ہوں یا اہالیان وربار یا جاگیردار یا زمیندار یا سکنائے اودھ سب سے وعدہ کیا
جاتا ہے کہ وہ حفاظت و لحاظ و النفات اہالیان کمپنی انگریز بمادر کے پاویں گے اور پاتے
رہیں گے۔ تعین تعداد ماگزاری ازروئے انصاف بندوبت واجبی کے عمل میں
آوے گا و بتدر تج بابت آبا دانی و آرائی مالک اودھ کے جدوجمد برابر ہوتی رہے گ۔
ہر کمی کو بلا طرفداری احد سے عدل گستری ہوتی رہے گی جان و مال کی حفاظت کی
جائے گی اور ہر ایک فخص اپنے حقوق واجبی پر بلا اندیشہ اور بلا دست اندازی کی
عابی و متصرف رہے گا۔ فقط!

اس اعلان نے محلات معلیٰ میں اور گھر گھر ہاتم برپاکر دیا۔ نواب واجد علی شاہ نے نواب محسن الدولہ بمادر نواب منور الدولہ صحت الدولہ شرف الدولہ محمد ابراہیم خال بھی بلائے گئے۔ مشورے ہوئے گر سب بے سود رہا۔ آخرش نواب وزیر کو کلکتہ جانا پڑا۔ اس واقعہ کا اثر تمام شمر کے خورد و کلال نے لیا اور غم و غصہ کا اظہار کھے میں ظہور میں آیا۔ برجیس قدر کو تخت نشین کیا۔ گرال حضرت محل ہو کیں۔ شرف الدولہ کو نیابت کا عمد تجویز ہوا انہول نے کہا کہ:۔

و میں قدیم سے اس کھر کا دولت خواہ ہوں۔ کاروبار سرکار بجا لاؤں گا تگر خلعت نیابت نہ لوں گا''(57)۔

مجبور کیا گیا اور وزارت کا عهدہ سنبھالا اس کے بعد ہرایک مشورہ میں شریک برجیس قدر کے رہے۔ حضرت محل نے لکھنؤ چھوڑا۔ شرف الدولہ کے گھراتریں اور

ان سے کما' تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے عرض کیا' آپ تشریف لیجائیں۔ میں فوج جمع کرکے عقب میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی یہ گھرسے چلے۔ رفیق الدولہ کی سبیل کے پاس کئے تھے۔ تلکول نے پکڑ لیا۔ استے میں مسٹر کارنگی فاتحانہ طور سے شمر پر بقضہ کرکے گشت کرتے ہوئے آ نگلے۔ دو شخص تلوار لئے شرف الدولہ کو گھیرے کھڑے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت آیا۔ یہ نماز میں مشغول ہوئے۔ ایک نے گولی ماری' دو سرے نے تلوار کا وارکیا' کارنگی صاحب نے عنایت علی سے ایک نے گولی ماری' دو سرے نے تلوار کا وارکیا' کارنگی صاحب نے عنایت علی سے جو موجود تھا پوچھا یہ کس کی لاش ہے۔ اس نے کما۔ نواب شرف الدولہ کی۔ حکم دیا خاکروب اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیں (58)۔ غرضیکہ اس طرح یہ شہید وطن ہوند خاک ہوا۔

تاریخ شادت نواب شرف الدوله برادر

اشعبان ۱۹۸۲ء

شرف الدوله فلک مرتب بمنام جلیل

صاحب فلق و حیا منصف و فیاض حلیم

چوں بدر گاہ ضیا بار جناب عباس

شد قتیل ستم لفکر غدار لئیم

ماند ہے مور و کفن جم شریفش برفاک

شدروال روح به للفش سوئے فردوس مقیم

آرے آری شدا راز عنایات خدا

آرے آری شدا راز عنایات خدا

زمزم کعب ازیں واقعہ شد چیم پر آب

زمزم کعب ازیں واقعہ شد چیم پر آب

برل چاک رقم کرد شجاعت تاریخ

بدل چاک رقم کرد شجاعت تاریخ

بدل جاک رقم کرد شجاعت تاریخ

آغا مرزا اکمل پوش: - واجد علی شاہ کے زرہ پوشوں میں ملازم تھا۔ معزول بادشاہ سے ملول رہا کرنا کہ ہنگامہ رونما ہوا ان کے ہمراہ چھوٹے خال رنگ پوش حوض علی وغیرہ شریک شورش ہوئے۔ آغا کے مکان کے برابر منڈین کرانی محافظ دفتر کبنس صاحب فیشل کمشنر کا آوردہ رہتا تھا۔ وہ بر آمدے میں بیشا تھا۔ اس نے کما' آغا کس ہنگامہء فسادکی فکر میں ہو۔ عبث تعمارا گمان غلط ہے۔ پچھ تم سے نہ ہو سکے گا۔ آغا مرزا نے ترشی سے جواب دیا۔ جس پر منڈین نے گولی چلائی۔ یہ نی گئے' پھرتو اس پر شوٹ پوٹے۔ کام تمام کیا اور عیش باغ پہنچ کر جمال پندرہ سو آدی جمع ہو پکے تھے۔ نشان مجمری اٹھا کر چوک ہو کر امام باڑے نواب آصف الدولہ کے بمادر گئے۔ وہال نشان مجمری اٹھا کر چوک ہو کر امام باڑے نواب آصف الدولہ کے بمادر گئے۔ وہال ہوئی۔ آغا مرزا مجروح ہوئے اور حسین آباد پہنچ۔ یمال سرکاری تلکوں سے نہ بھیٹر ہوئی۔ آغا مرزا مجروح ہوئے اور گرفتار ہو گئے۔ طالب یار خال بھی شریک بھے۔ وہ بھی گرفتار ہوئے ان کے ساتھی عوض بیک بھی تھے۔ اکبر دروازہ پر ان سب کو ۱۳ تدمیوں کے دار پر تھینچ دیا گیا۔

کاظم علی خال کنبوہ: - فیض آباد میں تحصیلدار تھے۔ یہ ملیح آباد گئے۔ انہوں نے ازراہ ہدردی کپتان و سٹن کو بچایا اور خزانہ بیلی گارڈ میں پہنچا گر قومی جوش میں آگر دربار برجیسی کے ایک رکن اور ناناراؤ بیٹوا بھور کی طرف سے وکیل مطلق بن گئے۔ دربار برجیسی کے ایک رکن اور ناناراؤ بیٹوا بھور کی طرف سے وکیل مطلق بن گئے۔ کا حال کرنیل چبرلین نے بعد ہنگامہ ان کی سفارش کی گر شنوائی نہ ہوئی۔ آگے کا حال معلوم نہ ہوسکا۔

چودھری حشمت علی: - سندیلہ کے رئیس تھے۔ برجیس قدر کی معاونت کے لئے ایک ہزار فوج لے کر آئے اور انگریزوں کے مقابلہ میں داد شجاعت دیتے رہے ان کے شریک میرمنصب علی رسول آبادی اور راجہ دبی بخش سنگھ رئیس گونڈہ آنندی اور خوشحال ذمیندار کو سائیس سنج ' راجہ سکھ درشن سمرو تھ دس ہزار کی فوج سے ہمنوا اور خوشحال ذمیندار کو سائیس سنج ' راجہ سکھ درشن سمرو تھ دس ہزار کی فوج سے ہمنوا

ہوئے۔ سبحرام بخش نے بھی ساتھ دیا۔ راجہ مال مادھو سکھ بمادر تعلقدار مٹھی' رانا بنی مادھو بخش سکھ پنواڑہ بیہ سب لوگ اپنی اپنی فوج سمت چودھری حشمت علی کے شریک ہوئے بعد تسلط انگریز اکثر کو بچانسیاں بعض کو کالا پانی ہوا اور جائیدادیں صبطی میں آئیں۔

عباس مرزا: - ابن میراحمد داماد مرزائی بیکم مصاحبه حضرت محل کو سفارت دبلی پر مقرر کیا۔ سازوسامان کے ساتھ لکھنؤ سے دبلی پنچ۔ نواب زینت محل صاحبہ کی معرفت بحضور ظل سجانی خلیفہ الرحمانی پیش ہوئے۔ برجیس قدر کا عربضہ ملاحظہ سے محرفت بحضور ظل سجانی خلیفہ الرحمانی پیش ہوئے۔ برجیس قدر ارقام فرمایا۔ محنفہ تحاکف نذر کئے حضور والانے درخواست پر لیپل سے خود ارقام فرمایا۔ "فرزند ارجمند برجیس قدر شاہ اودھ آفرین ہو کہ چھوٹے سے سن میں تم نفرزند ارجمند برجیس قدر شاہ اودھ آفرین ہو کہ چھوٹے سے سن میں تم نفرزند ارجمند برجیس قدر شاہ اودھ آفرین ہو کہ چھوٹے سے سن میں گے۔ نظر جمع رکھوجو ملک قدیم تمہارا تھا اس سے زیادہ عطا ہو گارہ)۔

سفیرصاحب کی باریابی کے چند روز بعد ۲۸ محرم ۱۲۷ه کو بادشاہ قلعہ سے مقبرہ ہمایوں تشریف لے آئے۔ انگریزی قبضہ پر ہونے لگا۔ عباس مرزا بسیار خرابی لکھنو آئے۔ حضرت محل سے تمام حالات کوش مزار کئے۔ یماں کی بساط الث چکی تھی ہے بھی انگریزی فکنجہ میں آئے۔ عتاب نازل ہوا آخر کار جان سے گئے۔

معین الدولہ: - عرق الامراء صدر الملک سید ذوالفقار الدین حیدر نظارت خال برادر ذوالفقار جنگ المشور حسین مرزا ابن مبارز الدوله ممتاز الملک نواب حسام الدین حیدر خال برادر حسام جنگ رئیس وبلی لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ معین الدولہ کے روابط مرزا غالب سے بہت تھے۔ ۱۸۳۱ء میں انقال ہوا۔ حسین مرزا کے بعد بھائی آغا حیدر مرزا ناظر بمادر شاہ کے والد تھے۔ ناظر صاحب کے انقال کے بعد نظارت کا کام حسین مرزا کے سپرد ہوا۔ ہنگامہ کے بعد ان کے بزرگوں کا اثاثہ ب طرح لوٹا گیا۔ حسین مرزا سخت پریشانی میں جنال رہے۔ مرزا غالب ان کا بردا خیال مرکھتے تھے۔ ان کے بی بھانچ یوسف مرزا تھے۔

منتی رسول بخش: - قصبہ کاکورے کے رہنے والے تھے۔ ان کے صاحبزادے میر عباس تھانہ داریہ بھی انگریزوں سے مخاصمت رکھتے تھے اور اپنی حکومت کے خواب و کھے رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھی صوبہ دار نے کارنگی صاحب کو خبر کر دی۔ محمود خال کوتوال بہنچ' ان کو گرفتار کرلیا اور دار پر چڑھا دیا اور مال و اسباب صبط ہوا'جس کا نیلام کیا گیا۔ مرزا فرخندہ بخش شاہزاوے نے جس کو خرید کیا(6)۔

نواب احمد قلی خال: - ابن نواب عباس قلی خال امرائے دہلی سے تھے۔ نواب زینت محل ان کی صاحبزادی تھیں۔ دربار بمادر شاہی کے رکن تھے۔ کچھ عرصہ وزارت بھی کی۔ بادشاہ کی نظر بندی کے بعد بانی بت چلے گئے۔ وہیں گرفتار ہوئے۔ وہلی آگر قید کئے گئے۔ وہیں گرفتار ہوئے۔ وہلی آگر قید کئے گئے۔ وہیں قید ہستی سے آزاد ہوئے۔ لاکھ روبید کا گھر ضبط سرکار ہوا۔

نواب عبدالرحمٰن خال: - ججرك نواب سے على ذوق و شوق ركھتے ہے۔ مولانا فضل حق كو پانعمد روبيد ماہوار پر اپنے پاس بلایا۔ ان كے والد بھى علماء كے قدر دان سے جنگ آزادى ميں برا حصد ليا۔ آخر كر فنار ہوئے ہے عرصہ ديوان عام ميں قيد رہے بجر دار كے مزا وار ہوئے۔ ان كے سسر عبدالعمد خال ڈھائى سو سوارول

کے افسربادشاہی فوج کے ساتھ رہ کر انگریزوں سے نبرد آزمائی کرتے رہے۔ پھرلاپتہ ہو گئے۔

محمد علی خال: - خلف نواب شیرخال چیلوں کے کوچہ میں سکونت تھی۔ نواب بہادر جنگ کے برگنہ کے رئیس تھے۔ محولی کا نشانہ ہے۔

نواب اکبر خال: - ابن فیض الله خال بنگش اور ہنگامہ کے بعد چلتے ہوئے وہیں مرفتار ہوئے اور کوڑگاؤں لاکر دار پر لٹکا دیئے گئے۔

نواب مظفر الدولہ: - اور حسین مرزا ابن نواب حسام الدین حیدر ابن آغامجم شفیع حسین مرزا ناظر العدہ نظارت قلعہ میں متعلق تھے۔ مظفر الدولہ الور چلے گئے 'وہیں گرفتار ہوئے اور گوڑ گاؤں میں گولی کا نشانہ بنے ان کے برادر زادہ طالع یار خاں اصغر یار خال خلف حسین مرزا ناظر نوجوان اور خوبصورت الور میں گرفتار ہوئے۔ ایک سو یار خال خلف حسین مرزا ناظر نوجوان اور دوماہ بعد بلاقصور دار پر چڑھا دیے گئے (62)۔

نواب میرخال: - خلف نواب مرتفیٰی خال جاگیردار پلول معہ اپنے نوجوان صاحبزادے عثمان الور میں گرفتار ہوئے۔ نواب میرخال کر گاؤں لائے گئے۔ بھم مسٹرمورث کلکٹرنشانہ تفنگ اجل ہوئے(63).

مرزا عبداللہ: - صاحب عالم کے دربار کے رکن رکین تھے اس بناء پر بھانسی وی محق-

امیر مرزا خلف محمد: - حاجی جان صاحب عالم مرزا مغل سید سالار اعظم کے مشیر کار تھے کوچہ چیلاں میں قیام تھا الور سے گرفتار ہوئے گوڑ گاؤں میں مارے محنے۔

میر محمد حسین خلف: - میر خیراتی سرشته دار محکمه ایجنبی الور سرزا مغل بیک کے ملازم ہو گئے پہلے جنرل بخت خال کی سرکار میں مسلک تھے۔ الور میں گرفنار ہوئے۔ دہلی لاکر کوتوالی میں دو ماہ قید رکھا پھر پھانسی دی سی۔

حکیم عبدالحق: - ابن حکیم حسن بخش بلب گذره کی دیوانی پر مقرر تنے بیہ بھی دار پر چڑھا دیئے مجے۔

قاضی فیض اللہ: - تشمیری صدر الصدور کی کہری میں سرشنہ دار تھے۔ ہنگامہ کے زمانہ میں کوتوال دہل محصے متحے اس جرم پر بھانسی دے دی گئی۔

نواب محر حسین خال: - ابن نواب ارتضا خال مرزا خصر سلطان کے نائب تھے۔ جھر میں مرفقار ہوئے پھر پھانسی کی سزا ہوئی۔

عبد الصمد خال: - ابن علی محمد خال بادشاہ کی فوج میں رسالدار ہتھے۔ پھر داجد علی شاہ کے یہاں افسر فوج ہوئے پھر الور سے وہاں سے دلی آئے اور کولی کا نشانہ ہے۔

ولدار علی خال: - کپتان ساکن وہلی پانی بت سے گرفتار ہو کرلائے گئے اور کا جون ۵۸ء کو بھانسی دی مخی-

میاں حسن عسکری: - صوفی شاہ سلیمان قد سرہ کے خلفا سے تھے۔ بادشاہ بہت معقد معقد تھے۔ بادشاہ بہت معقد تھے۔ بخت خال جزل کو تکوار بطور تبرک عطا کی۔ بندرہ شوال سم ۱۲۵ھ کو بھانسی برانکا دیئے گئے۔

نواب احمد علی خال: - رئیس فرخ نگر اینے بھائی علی خال ابن نواب مظفر علی ک جگه گدی نشین ہوئے تھے۔ انہول نے بمادر شاہ کی روپیہ سے مدد کی تھی۔ اس بناء پر علاقہ ضبط ہوا اور سمبر ۵۸ء کو بھانس دی گئی۔ ان کے بچا نواب غلام محمد خال ٹونک سے گرفتار کرکے لائے اور قید ہوئے۔

نواب مجید الدین احمد خال: - عرف نواب مجو خال خلف نواب محمد الدین احمد خال مراد آبادی مکاتیب غالب کے نوٹ میں مولوی متاز علی خال صاحب عرشی لکھتے ہیں۔ بہر۔

"ان کے آباؤ و اجداد میں سے ایک بزرگ قاضی عصمت الله فاروقی تص

یہ نواب عصمت اللہ خال بمادر کے لقب سے مفتخر اور عمد عالمگیری میں مختلف صوبول کے گورنر رہ چکے تھے۔ خود نواب مجو خال بھی بہت بردی جا کیرکے وارث تھے۔"

نواب مجو خال میں جمال امارت تھی' اس کے ساتھ تہور اور شجاع بھی تھے۔
دولت کا یہ عالم تھا کہ اشرفیوں سے دیکیں بھری رہتیں' جو تہہ خانوں میں رکھی
رہتیں۔ سید محسن علی برادر منٹی ولایت علی انجر مراد آبادی بیان کرتے تھے کہ نواب
مجو خال کا دربار لگا کرتا۔ تمام عما کہ شر شریک ہوئے۔ آئے دن ان کے یمال بردے
پیانہ پر دعوت ہوا کرتی۔ نواب صاحب مخیر بہت تھے۔ ان کے ایک بھائی نواب سعید
بیانہ پر دعوت ہوا کرتی۔ نواب صاحب مخیر بہت تھے۔ ان کے ایک بھائی نواب سعید
الدین احمد خال صاحب تھے۔ مرزا غالب مراد آباد گئے تو انہیں کے پاس ٹھرے۔ خود
مرزا صاحب کھے ہیں:۔

''سعید الدین احمد خال صاحب نے وہ ہمریم و تعظیم کی میرے ارزش سے زیادہ تھی''(64)۔

نواب مجو خال کے ایک مخلص دوست تھے 'چودھری عبدالقادر۔ عرب خاندان
سے تھے۔ پہلوانی کا شوق تھا اور اپنے معاصر پہلوانوں میں اتمیازی درجہ رکھتے تھے۔
نواب صاحب اور چودھری صاحب ایک جان دو قالب تھے۔ ہنگامہ ۵۵ء میں مراد
آباد میں ان ہردو بزرگول نے نوائے آزادی بلند کیا۔ بہت کچھ چپقلش رہی۔ آخرش
ہنگامہ فرو ہوا تو نواب صاحب تہہ خانہ میں سات تالوں میں روپوش ہوئے اور
چودھری صاحب معہ اہل خاندان کے اپنے محلہ اصالت پورہ سے دو سری جگہ مقیم
ہوئے۔ فوج ڈھونڈتی ہوئی پنچی زنان خانہ میں گھس رہی تھی۔ چودھری صاحب
کمرے سے اثر آئے اور کہا میں موجود ہوں اور اپنے کو سرد کردیا۔ ان سے دریافت
کمرے سے اثر آئے اور کہا میں موجود ہوں اور اپنے کو سرد کردیا۔ ان سے دریافت
کیا نواب کہاں ہیں۔ چنانچہ نواب صاحب کے مکان پر جاکر کہا 'چودھری گرفتار ہو
چکا۔ اب تم بھی پردہ میں نہ رہو۔ روپوش رہنا بمادری نہیں ہے۔ چنانچہ نواب
چکا۔ اب تم بھی پردہ میں نہ رہو۔ روپوش رہنا بمادری نہیں ہے۔ چودھری صاحب

# اور نواب صاحب کو بھانسی دی گئی اور جائداد صبط ہوئی۔

شاہزادہ محمد عظیم: - ابن جمال اخر ابن شاہزادہ سنجر بن احمد شاہ درانی رہتک میں سپرنٹنڈنٹ کے عمدہ پر سرفراز تھے۔ اس ہنگامہ میں شریک ہو کر بادشاہ سے فوج لے رہتک پر قبضہ کیا۔ حکام نے ان کے اہل و عیال کو گرفنار کرکے ہائی بھیج دیا۔ بادشاہ نے ان کو طلب کیا اس کے دو سرے دن حضور شاہ مقبرہ ہمایوں چلے گئے۔ یہ فوج ہمرای کو لے کر متھر ا ہوتے ہوئے بریلی گئے اور وہاں سے حضرت محل کے پاس ہوتے ہوئے تلیش نیپال چلے گئے۔ پھران کا پتہ نہ لگا مرے یا جھے۔

# نواب مموخال بهادر

میرواجد علی مموخال الملقب علی محدخال بمادر داروغه دیوان خاص شجاع اور بمادر فض تفاه برجیس قدر کو تخت پر بشانے میں مموخال کی کار فرمائی کو زیادہ دخل ہے 'عزل واجد علی شاہ سے انگریزوں سے اس کو عناد قلبی تھا۔ چنانچہ لکھنؤ ء میں جو پہھامہ آرائی رہی اس میں حضرت محل مولوی احمد الله شاہ اور مموخال کی سعی کو دخل ہے۔ ان پر حضرت محل پورا بحروسہ کرتی تھیں اور اس نے بھی قیام حکومت برجیسی کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ جب حضرت محل مقابلہ سے ناکامیاب ہوئیں اور سنئے کوٹ میں داخل ہو تھے۔ جنگ بمادر سپہ سالار بوئیں اور سنے کوٹ میں داخل ہو تیں۔ مموخال ساتھ تھے۔ جنگ بمادر سپہ سالار نیپال نے حضرت محل اور برجیس قدر کو تو اپنے پاس رکھا۔ باتی ہمراہیوں کو رخصت نیپال نے حضرت محل اور برجیس قدر کو تو اپنے پاس رکھا۔ باتی ہمراہیوں کو رخصت کی۔ا۔

نواب مموخال اس خیال میں رہے کہ جناب عالیہ حضرت محل نے میرے لئے اجازت لے لی ہوگ۔ تو نیم ایوں کے کیمپ کے قریب آگئے۔ نیم الی گھاٹی پر مقیم عصد کی بمادر بھائی مماراجہ جنگ بمادر معہ پلٹن کے وہاں تھا۔ وہ مموخال کے آگے بروضے پر مانع آیا اور ان کو ٹھرا لیا اور کما جنگ بمادر کو لکھتے ہیں' اجازت پر آپ کو آگے جانے دیا جائے گا۔ مموخال مطمئن ہو گئے۔ جنگ بمادر خود آیا ان سے ملاقات

ک۔ اتنے میں بیل صاحب کمان افسر تھوڑی فوج سے لباس عربی میں آکودے اور ان کو جنگ بہاور کے اشارے پر گرفتار لیا۔ ساتھی جنگلوں میں چلتے ہوئے۔ کا دسمبر ۱۸۵۹ء کو داخل جیل خانہ ہوئے۔ مقدمہ چلا' بچانسی کی سزا تجویز ہوئی۔ ابیل کیمبل صاحب جوڈیشنل کمشنر نے سنی اور تھم بھانسی منسوخ کرکے تھم دریائے شور دیا۔ جزیرہ انڈمن روانہ کردیئے گئے۔ دوکان کرلی تھی۔ یہی بسراو قات کا ذرایعہ تھا۔ وہیں انتقال ہوا (65)۔

# مبرمحمر حسين خان گور کھيوري

میر محمد حسین خال ناظم گونڈہ و بہڑائج شے۔ لکھنؤ سے ہنگامہ کی خبر من کر حور کھ بور جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ کرنیل سنتہ صاحب معہ میم اور بچول کے فیض آباد بھاگ کر آ مجئے اور ایک حکیہ چھنپ مجئے۔ میرعلی حسین داروغہ اور میراحمہ علی ماموے میرمہدی حسین خال کو معلوم ہوا۔ ناظم کے پاس محصے ان سے حال کہا۔ انہوں نے کہا ان سب کو لے آؤ چنانچہ وہ آسمئے تو کرنیل صاحب کو اعزاز و اکرام ہے بٹھایا اور کھانا گھر میں ہے منگوا کر سب کو کھلوایا اور ایک مکان خاص رہنے کو دیا مكر لباس مندوستانی تبدیل كرنے كو كها۔ شجھ عرصه بعد اعظم محررہ سب كو جھیج دیا۔ وہاں سے شکرید کی چھی آئی۔ مسٹربرہ صاحب ڈیٹی کمشنر کور کھپور نے ان کو مطلع کیا۔ سات لاکھ روپیہ جمارے پاس ہے۔ یمال جلے آؤ اور سارے علاقے کا بندوبست تمهارے ذمہ ہے۔ میرمحمد حسین نے توجہ نہ کی ' بلکہ پانچ ہزار فوج سیاہ کی جمعیت سے ا المور کھپور کو کوچ کیا۔ خلیل آباد وس کوس پر ہے۔ وہال سے اور آگے بہنچے۔ برد صاحب مصطرب ہو کر ۲ ہزار فوج اور کرانجی میں خزانہ لے کر اعظم گڑھ کی راہ لی۔ ہر دو میں ایک مقام پر نر بھیڑ ہو گئی۔ ناظم صاحب غالب آئے۔ مسٹر برڈ خزانہ چھوڑ کر جلتے ہوئے۔ اس کے ہمراہی ٹوٹ بڑے اور وسمن کی طرف سے غفلت برتی۔ برق صاحب نے موقع سے فائدہ اٹھا کرشب خون مارا۔ ناظم صاحب کے سیابی کثیرالتعداد

كهيت رہے۔ آخرش عن بياكر بقيد فوج كو لے كر كور كھيور آئے۔ مسٹربرڈ دوبارہ خزانہ کے کر اعظم مڑھ جلتے ہوئے۔ یہاں میدان خالی تھا۔ مولوی سرفراز علی امیر الجاہدین نے کارگذاری کی تھی محرجزل بخت کے بلانے پر دہلی چلے سکتے۔ کوئی انتظام كرفي والانه رہا۔ ناظم صاحب نے آكر كور كھيور پر اپنى حكومت قائم كى۔ ٢٥ ہزار بندو پھی ملازم رہے۔ جیل خانہ سے تمام قیدی چھوڑ دیئے محتے اور ہرایک کو کام پر لگایا اور کارخانے کھول دیئے۔ جیل خانہ میں میکزین رکھا گیا۔ ۸۰ یا ۱۰ توہیں بھی عاصل کرلیں۔ ۲۷ ہزار روپیہ یومیہ خیرات پر تفتیم کیا جاتا۔ دربار جمنے نگا۔ ایک ورخواست سرکار برجیس قدر کی خدمت میں بھیجی ملی۔ وہاں سے خلعت سرفرازی مع خطاب مقرب الدوله ميرمحر حسين خال عنايت ہوا۔ ناظم نے چند روزہ دادوستدگی۔ الكمنؤ ہے بھاگ بھاگ كركٹرت ہے لوگ آ مكے۔ ان كوعزت و توقيرے ركھا۔ تیاری میکزین و قلعه دونس کی ہونے تھی۔ ہزار مزدور کام پر لگائے گئے۔ وکیل مهاراجه شیر جنگ بهادر وزیر اعظم و سیه سالار ملک نیبال سے تعلقات پیدا کرنا ج جے تھے۔ محروہ الگ تھلگ رہا۔ محر تلنكوں نے لوث مار كا بازار محرم ركھا۔ ناظم كى کوئی بات نہ چلی۔ یمال کی بدنظمی سے اطلاع پاکر مسٹر ونیٹھفیلڈ تمشنر نہرائج اور برڈ صاحب کلکٹر مور کھیور کے پاس فوج راجہ بلرام بور کے ساتھ ہوئی اور مماراجہ جنگ بمادر نے بھی اسینے کارواں بھیج دیئے۔ سب نے مل کر ناظم صاحب پر ہلہ بول دیا۔ مهاراجہ جکن بمادر کی طرف غافل تھے۔ آخرش سخت مقابلہ ہوا اور ناظم صاحب نے فكست باتى۔ راجہ مان سلھ نے چھ دھيري كى مرانهوں نے بھى نگابيں يكا يك بدل لیں۔ افرش نادر مرزا کو ساتھ لے کرلانڈی میں حضرت محل کے پاس جلے آئے۔وہ خود نیمال جا رہی تھیں۔ غرضیکہ جنگل کا رستہ لیا۔ اعلان اماں بخشی پرمبرمہدی حسن خاں اور ناظم صاحب میردوست علی وغیرہ نمودار ہوئے۔ ناظم صاحب پر مقدمہ چلا۔ توقع تھی میانسی ملکے گی ممرکرتل صاحب ندکور نے احسان کا بدلہ دیا اور ان کی جال سجنشي جو کي۔(66)

# لال بهادر خال میواتی

لال بمادر خال میواتی صوبہ دار علاقہ الور کا رہنے والا تھا۔ راجہ الور کے یمال ملازم رہا۔ پھر گور نمنٹ میں بھی ملازمت کی۔ اس کے رشتہ دار فتح پور سیری میں رہنے تھے۔ وہ الور سے فتح پور ہنگامہ میرٹھ من کر آیا۔ ادھر ۲۰۰ مگی ۵۵ء کو دو پلٹنیں رجنٹ نمبر ۲۸۰۔ ۲۷ سے تعلق رکھتی ہیں 'خزانہ کی محافظت کے داسطے متھرا کو گئیں۔ تھلم کھلا باغی ہو کر دبلی کو چلتی ہو کیں۔ ۱۶جون کو گوالیار میں ہنگامہ ہوا۔ ۳ جولائی کو انگریز مصلحت سے تعداد ۲۵۰۰ پور پین عیسائی قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے۔ دو دن بعد نبیج اور نصیر آباد کے فوجی آگرہ آئے۔ موضع سو چلیہ پر ایک مختمرا گریزی فوج سے جھڑپ ہوئی جو پہا ہوئی پھر شہر میں داخل ہو کر لوٹ مار کی۔ انہی دنوں میں لال خال آگیا۔ قلعہ تک پہنچ کر لوٹا۔ لیفٹینٹ گور نر جان کوب کو ہیضہ ہوا۔ قلعہ میں دفن ہوئے۔ ماہ سمبر میں بعد غلبہ دبلی گرئیل گریٹھد صاحب فوج لے کر دبلی سے میں دفن ہوئے۔ ماہ سمبر میں بعد غلبہ دبلی گرئیل گریٹھد صاحب فوج کے کر دبلی سے اگرہ آگرہ آگے۔ یہاں سے ہنگامی فتح پور میں مورچہ جماکر لڑے۔ ۲۰ نومبر تک ان کا شیل رہا۔ میواتی جانان کا جانان کا میواتیوں کو انگریزی قبل جوارہ کی دیا۔ آگرہ سے سر گروہ دولہ شاہ تارکش میواتیوں کو انگریزی قبلہ و برباد کر دیا۔ آگرہ سے سر گروہ دولہ شاہ تارکش میواتیوں کو انگریزی قبلہ و برباد کر دیا۔ آگرہ سے سر گروہ دولہ شاہ تارکش سے ان کو پھانی گی لال بمادر ہاتھ نمیں لگا۔

غلام فخر الدین: - ابن علی بخش خال انجور مرزا غالب کے بھائی مرزا بوسف خال کے داماد تھے۔ بہ بھی گرفتار ہوئے۔ ان کے داماد تھے۔ بہ بھی گرفتار ہوئے۔ ان کے متعلق مرزا صاحب ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"غلام فخرالدین خال کی دو روبکاریاں ہوئیں ہیں۔ صورت اچھی ہے 'خدا چاہے تو رہائی ہو جائے ''(68)۔ چنانچہ رہا ہو گئے۔

کوتوال شرف الحق فاروقی: - وطن تفانیسد تھا' دلی آرہے۔ دربار شاہی سے منسلک تھے۔ ہنگامہ ۵۷ء میں شرکے کوتوال مقرر ہوئے۔ برے کلخہ سے شہر کا انتظام

كيا۔ بعد تغلب بيہ بھي عماب كے نذر ہوئے۔

نواب زینت محل: - نواب احمد قلی خال ابن نواب عباس قلی خال کی صاجزادی تخییل ان کے دادا شاہ ولی داد خال وزیر احمد شاہ ابدالی تھے۔ حسن میں نور جمال ثانی تخییل بیادر شاہ کی محبوب بیوی تغییل جمال بخت ان کے صاجزادے تھے۔ زینت محل بری عاقل خاتون اور سیاست ملکی خوب سمجھتی تغییل برئی مدائل خاتون اور سیاست ملکی خوب سمجھتی تغییل مول لیس آخرش ۲۸ مارچ شریک رہیں۔ مرزا اللی بخش کے کہنے میں اکثر مصیبتیں مول لیس آخرش ۲۸ مارچ جہار شنبہ ۱۳۵۵ الله بخش کے کہنے میں اکثر مصیبتیں مول لیس آخرش ۲۸ مارچ جہار شنبہ ۱۳۵۵ الله بخوت تغییل اکثر مصیبتیں مول لیس آخرش ۲۸ مارچ جہار شنبہ ۱۳۵۵ مرزا کی بائل کے ساتھ رگون گئیں۔ نواب آج محل خیرا "بائل فلورا" بائل مرزا جوال بخت بمادر شاہ آبادی بیگم زوجہ مرزا نوجوان بخت اور ان کے سالے والایت سیمان شکوہ نواب شاہ آبادی بیگم زوجہ مرزا نوجوان بخت اور ان کے سالے والایت بی بیک مرزا عبداللہ بطن خیرا" بائل سے تھے۔ احمد بیک آبدار باسط علی ۱۲ نفوس ذن و مرد باوشاہ کے ساتھ رگون گئے۔ ۲۲ ہزار اہل اسلام کو بھائمی گئی۔ کمال الدین حیدر و مرد باوشاہ کے ساتھ رگون گئے۔ ۲۲ ہزار اہل اسلام کو بھائمی گئی۔ کمال الدین حیدر فیصرالتواریخ میں لکھا ہے:۔

" نوج باغی ۸ ہزار ' فوج انگریزی ۱۸ سو اور ۵ ہزار گورے ۲۵ ہزار ہندوستانی اس ہنگامہ میں مارے محصے "(70)-

بماور شاہ بادشاہ کے نومبر ۱۸۲۲ء مطابق ۱۳ جمادی الاول بروز جمعہ (71) کے دن قید فرنگ و قید جسم سے آزاد ہوئے۔ ان کی خاتون نے بھی رنگون میں انتقال کیا۔ بادشاہ کے پہلو میں دفن ہوئیں۔

تاج محل وغیرہ کے متعلق مرزاغالب ایک خط میں لکھتے ہیں: "
"تاج محل (بیکم مبادر شاہ مرحوم) مرزا قیصراور مرزا جواں بخت کے سالے ولایت علی بیک ہے بوری کی زوجہ ان سب کی اللہ آباد رہائی ہو گئی۔ دیکھئے کیمپ میں رہیں یا لندن جائیں۔"

نواب حامد على خال: - اعتاد الدوله ميرفضل على وزير نصيرالدين حيدر بإدشاه اوده

کے داماد سے۔ اعتماد الدولہ کے بعد دہلی چلے آئے۔ بیوی کے ترکہ سے 9 لاکھ روپیہ ملا تھا۔ خزانہ میں داخل کرا دیا اور ساڑھے چار ہزار ماہانہ ملتا تھا۔ غدر میں ان پر بردی آفتیں نازل ہوئیں۔ جائیداد صبط ہوئی اور محل سرا اور کو تھی ڈھا دی محق (72)۔ ۱۱۳ ماہ حوالات میں رہے فروری ۱۸۵۹ء میں رہائی ہوئی۔

ضیاء الدولہ: - ابن تحکیم رکن الدولہ پانسو روبیہ کی اطلاک قرق ہوئی ' تباہ و برباد ہوئے۔ بانی بت چلے گئے۔ وہاں سے گرفتار ہو کر آئے۔

میراحمد حسین میکش: - مرزا غالب کے عزیز شاگرد تھے۔ مرزا صاحب کے فروری ۵۸ء کے ایک خط میں میکش کے متعلق لکھتے ہیں: -

"سلطان" جی میں تھا اب شہر میں آگیا ہے۔ دو تمن بار میرے پاس بھی آیا۔ پانچ سات دن سے نہیں آیا۔ کتا تھا کہ بی بی کو اور لڑکے کو بسرام بور میروزیر علی کے پاس بھیج دیا ہے۔"

دوسرے خط میں لکھتے ہیں:-

"احمد حسین میکش کا حال میچھ تم کو معلوم ہے یا نہیں؟ محنوق ہوا (بعنی میانی یا گیا)(73)-

مولانا رشید احمد: - بن مولانا ہدایت احمد بن قاضی پیر بخش انصاری گنگوہی افتاد دیت ملاہے۔ ذیقعدہ ۱۲۳۲ھ کو بیدا ہوئے۔ نضیالی سلسلہ شخ عبدالقدوس گنگوہی سے ملاہے۔ ابتدائی کتب مولوی عنایت احمد سے پڑھیں۔ مولوی محمد بخش رام پوری قاضی احمد الدین جملی دہلوی اور مولانا مملوک علی سے فراغت علمی کی۔ مولانا محمد قاسم ہم سبق سے۔ درس و تدریس مشغلہ تھا۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی لپیٹ میں یہ بھی آ گئے۔ قاضی محبوب علی خال کی مخبری سے مولانا کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ مولانا اپنی دادھیال محبوب علی خال کی مخبری سے مولانا کی گرفتاری کا وارنٹ نکلا۔ مولانا اپنی دادھیال قصبہ رام پور چلے گئے۔ وہال حکیم ضیاء الدین کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ چند دن گذرے سے کہ گارڈن کرنیل فرانسیسی غلام علی ساکن قصبہ ملی طور ضلع سمار نپور مخبر

کو سترسواروں کے ساتھ لے کر گنگوہ پنچا۔ آپ کے عمکسار ماموں زاد بھائی مولوی ابوالنظر جو صورت وضع میں مولانا سے مشابہت رکھتے تھے'مسجد کے گوشہ میں گردن جھکائے مراقبہ میں بیٹھے تھے کہ دوڑ کے سپائی نے گردن پر زور کا ہاتھ مارا اور قبضہ کر اس طرح یکارا:۔

## "چل کمزا ہو کیا گردن جھکائے بیٹھا ہے۔"

مظلوم ابوانصر کو پکڑ لائے اور کما گھر کی تلاشی دلوا'کیا کیا ہتھیار ہیں؟ عرصہ تک ابوانصر مار کھاتے اور ذلت سے رہے گریہ نہیں کما میں نہیں ہوں اور نہ بیا کہ مولوی رشید احمد کمال ہیں۔ حاکم کو اندازہ ہوا' ملزم یہ نہیں ہے۔ یمال سے دوڑ رام بور پنجی۔ حکیم ضیاء الدین کے مکان سے مولانا کو گرفآر کیا گیا۔ ۱۲۷۵ء کا آخر حصہ تھا۔

مولانا کو سمار نیور کی جیل میں قید کر دیا۔ تین چار ہوم کال کو تھڑی میں اور پندرہ دن جیل خانہ کی حوالات میں مقید رہے۔ آخر عدالت سے حکم ہوا' تھانہ بھون کا قصہ ہے اس لئے مظفر حکر منتقل کیا جائے۔ چنانچہ جنگی حراست کمواروں کے پہرہ میں براہ دیوبند چند پڑاؤ کرکے پا بیارہ مظفر حکر لائے اور حوالات کے اندر بند کر دیئے میں براہ دیوبند چند پڑاؤ کرکے پا بیارہ مظفر حکر لائے اور حوالات کے اندر بند کر دیئے میں براہ قید رہے' آخرش چھوڑ دیئے میے اور وطن لوٹ آئے۔

قاضی عنایت فال : - ابن قاضی سعادت علی فال رئیس اعظم اعظم زمیندار فعانه بعون ضلع مظفر محر قاضی سعادت علی فال کے مرنے پر ریاست کا کام سنجال رکھا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی عبدالرحیم فال سمار نپور مجے۔ ایک بنٹے نے نہکھی صاحب جو انظام سمار نپور پر مامور تھے ان سے کما عبدالرحیم بادشاہ دہلی کے لئے محدث خریدنے آیا ہے۔ اس پر نہکھی صاحب نے ایک گارڈ بست سرائے دوانہ کھوڑے خریدنے آیا ہے۔ اس پر نہکھی صاحب نے ایک گارڈ بست سرائے دوانہ کیا اور عبدالرحیم فال معہ ہمراہیوں کے الزام بغادت میں دھر لئے مجے میل بھیج دیا اور بھائی پر چڑھا دیا۔ عنایت علی فال کو یہ خبر گلی جوش حزن و ملال میں اتفاقا "چند اور بھائی پر چڑھا دیا۔ عنایت علی فال کو یہ خبر گلی جوش حزن و ملال میں اتفاقا "چند فرقی سوار کماروں کے کندھوں پر کارتوسوں کی کئی بمنگیاں لادے سمار نپور سے کرانہ فرقی سوار کماروں کے کندھوں پر کارتوسوں کی گئی بمنگیاں لادے سمار نپور سے کرانہ

کی طرف جارہے تھے کہ قاضی صاحب بہع چند ساتھیوں کو لے کر شیر علی کے باغ کی سمت سڑک پر جا پڑے اور کارتوس لوٹ لئے۔ اس کے بعد تخصیل شاملی کو لوٹ لیا۔ چند ماہ بعد دہل کے فتح ہو جانے کی خبرسے قاضی صاحب معہ ہمراہیوں کے تھانہ بھون آئے۔ پھر نجیب آباد چلے گئے۔ پھران کا پتہ نہ لگا۔ سرکاری فوج نے تھانہ بھون کی انیٹ سے اینٹ بچا دی(74)۔

مرزا عاشور بیک : - مرزایان دہلی سے تھے۔ آپ کے دالد کا نام مرزا اکبر بیک تفا۔ عربی فارسی میں فرد فرید علوم ریاضیہ ہیئت و ہندسہ میں یدطولی حاصل تھا۔ مرزا عاشور بیک بهاور مخص تھے۔ ہنگامہ ۵۵ء میں دستار کمربستہ بادشاہ کے پاس تھئے۔ ان ہے فوج طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو شوق جنگ ہے تو اس فوج کے افسروں سے معاملہ کر لو۔ چنانچہ میں ہوا۔ ایک دو پلٹنیں لے کروہ شہرکے باہر نکلے۔ بانک یت پر گوروں سے مقابلہ ہوا اور کئی چھڑے غنیمت لوٹ کر گھرواپس آئے۔ مرزا کے سامنے نواب ضیاء الدولہ تھروایس آئے مرزا کے سالے نواب ضیاء الدولہ شاہی طبیب شے۔ جب تغلب و استیلا انگریزوں کا دلی پر ہوا' مرزا عاشور بیک معہ اینے فرزند اکبر مرزا احمد بیک گوروں کی جمعیتہ سے مقابل ہوئے۔ سر تھافلس مٹکاف ساتھ تھا۔ مرزا احمد بیک نے میان سے تلوار نکالی۔ عاشور بیک نے ان کو روک دیا اور کما بس اب شہادت کے لئے تیار ہو جاؤ اور کلمہء توحید درد کرو۔ سرتھافلس نے عورتوں بچوں کو جو ان کے ساتھ تھے علیحدہ کھڑا کر دیا اور مردوں کی برین بستہ قطار کھڑی کر دی اور تھم فائر کر دیا۔ برس بستہ قطار مثل مرغان نماوح لوٹے لگے(75)۔ مرزا عاشور بیک بهت حسین و جمیل آدمی تنصه نهایت گورے بھوکا رنگ' تا تکھیں سنری ماکل مرتبی رایش و بروت و موے سر مرکرے بھورے اور سنرے تنصے۔ قد نهایت بلند و بالا دو ہرا جسم تسرتی سانتے میں ڈھلا ہوا۔ عربی فارسی ہیئت و نجوم و ہندسہ میں مثل اینے والد کے مشہور آفاق تھے۔ غصہ ان کے مزاج میں کمال ورجہ کا تھا۔ مرید حضرت شاہ رفیع الدین کے تھے۔ محلّہ کش مجمع میں وفن کئے تھے۔

نواب ضیاء الدولہ: - فرزند حکیم نواب رکن الدولہ وزیر بمادر شاہ کیم و سخیم میانہ قد محمدی رنگ ریش و بروت و موے سرسیاہ و سفید خوش مزاج و سیج الاخلاق کیر الاملاک محرب کامہ میں تمام کھر لٹ کیا۔ تلکوں اور گوروں نے تکا تک نہ چھوڑا اور الملاک محرب کامنو مرزاعباس اور الملاک و جائداد بجرم بعاوت بحق سرکار منبط ہوئی۔ جان نج محق مرزاعباس بیک کے باس جلے محے۔

راجہ مجمل حبین خال: - علقدار بغوام کو برجیں قدر کے ہمددوں میں سے تھے۔ راجہ صاحب دیلے سوکھ سنرہ رنگ میانہ قد سادہ مزاج اس زمانہ کے مطابق تعلیم یافتہ ایام غدر میں اکثر راجگان ہندہ و مسلمان بادشاہ کی نمک خواری کی وجہ سے انگریزوں کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ راجہ صاحب معہ اپنے ملازمین اور اہل قرابت جنل اوٹرم کو ردکئے کے واسطے عیش باغ میں صف آراء ہوئے دھوم کی لڑائی ہوئی راجہ ذخموں میں چور اردگرد کیر التعداد کشتگان مردوں میں بے ہوش پڑے رہے جب ہوش آرہ بوش کی اوائی رہے جب ہوش آیا درب باغ کے اندر پنچے۔ کچھ دن بعد جنل بیرہ نے ان کو گرفتار کیا۔ باہم جواب ترکی بر ترکی ہوئے۔ راجہ نے بمال جواں مردی کہا کہ ہم پر اوائے حقوق نمک خواری فرض تھا۔ رئیس اورھ کا نمک کھایا تھا اور ک اگر تہمارا کھائیں گئے تمہارا ساتھ دیں گے۔ جنل ان کی جواں مردی پر فریفتہ ہو گیا اور ان کے لئے سفارش کی۔ آخر بری ہو گے۔ جنل ان کی جواں مردی پر فریفتہ ہو گیا اور ان کے لئے سفارش کی۔ آخر بری ہو گے۔ (7)۔

جنرل محمود خال: - نجیب آبادی ابن نواب معین خال ابن نواب ضابطہ خال ابن نواب ضابطہ خال ابن نواب نجیب الدولہ بمادر امیرانہ طور طریق سے زندگی بسری - ۵ جون ۵۵ء کو نجیب آباد میں اپنی امارت کا اعلان کیا۔ احمد الله خال نے محمدی جمنڈا امرایا اور جلال آباد کے قریب حربت نوازوں کو جمراہ لے کر مورچہ بنا کر بیٹھ گئے۔ شفیج الله خال نے جار ہزار سیاہ فراہم کی اور احمد الله خال کے ہمنوا ہو گئے۔ جنرل صاحب کا تمام قرب و جوار میں اخلاقی اثر بہت نیادہ تھا۔ بمادر شاہ نے امیرالدولہ ضیاء الملک محمد محمود خال بمادر

مظفر جنگ خطاب سے سرفراز کیا۔ شہزادہ فیروزشاہ مراد آباد پر حملہ آور ہوئے۔ نجیب آباد سے نوج ان کے معاون ہو گئی۔ آخرش اگریز سے اور نواب سے مقابلہ ہوا۔ ناکای کا منہ دیکھنا پڑا۔ حب الولمنی کے جرم میں بھائس کئے گئے۔ مقدمہ چلا'کالے پانی کی سزا تجویز ہوئی محرقید فرنگ میں سوتے کے سوتے رہ محے۔ اس طرح زندگی کا خاتمہ ہوا۔ (77)

محد شفیع بربلوی: - آٹھویں سواروں کی رجنٹ کے افسر تھے۔ مسٹر میکن ذئی نے بہت چاہا محد شفیع وطن پرستوں کی دیمیری نہ کریں محرانہوں نے توپ خانہ بربلی پر بہت چاہا محد شفیع وطن پرستوں کی دیمیری نہ کریں محرانہوں نے توپ خانہ بربلی پر بھنہ کیا اور علم مبزلمرا دیا اور نواب خان بمادر خاں کے ساتھیوں میں ہو کر انگریز سے لڑتے رہے(78)۔ آخری ذندگی کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

نواب اصغریاب خان: - اور ان کے بھائی نواب صدریار خال خان نواب طالع
یار خال شنرور اور سپاجیانہ دوش کے عصد ان عک والد نواب وزیر الدولہ کے اتالیق
رہے۔ یہ جردو بھائی دلی آ گئے اور بمادر شاہ کی سرکار میں ملازم ہو گئے۔ 20ء میں
اصغریاب خال نے ریذیڈ نیٹ کو سخت کلامی پر جو اس نے بادشاہ سے کی تھی شن برج
پر چڑھتے ہوئے کولی سے فمنڈ اکر دیا۔ جب بادشاہ مقبرہ ہمایوں چلے گئے یہ دونوں بھائی
الور پنچے۔ جائیدادیں منبط ہو ہمیں۔ مرزا ذکر یا بیک نے انعام کے لالج میں الور سے
گرفتار کرا دیا۔ دلی لائے گئے مقدمہ چلا اور بھائی پر لاکا دیے گئے (مرزا سنن بک

نواب مرزا ماہ رخ بیک خال: - (داماد طالع یار خال) ابن نواب مرزا بیک خال عماد جنگ مرزا مال کے ساتھی تھے۔ یہ بھی الور سے کرفنار ہو کر آئے اور اپنے سالوں کے ساتھ بھائی۔ لال کنوال اور فراشخانہ کی جائیداد منبط ہوئی۔

مولاناشاه عبدالقادرلدهيانوي

مولانا شاه عبدالقادر ابن مولانا عبدالوارث لدهميانوي پنجاب ميں بيه خاندان علم

و فضل کے اغتبار سے بھی بلند پایہ رکھتا ہے۔ مولانا شاہ عبدالقادر ۱۸۹۱ء میں لدھیانہ سے تخصیل علم کے لئے روانہ ہوئے اور دلی آکر مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی کے درس میں شریک ہوئے ہیں۔ محیل کی اور تربیت روحانی پائی۔ ۱۸۲۵ء میں واپس وطن لوٹے اور دشد و ہدایت میں لگ محیے (مولانا حبیب الرحن صاحب لدهیانوی کے ماجزادے مولوی عزیز الرحن جامعی سے یہ حالات معلوم ہوئے)۔

اس زمانہ میں احمد شاہ ابدالی کے بوتے شاہ زماں اور شاہ شجاع الملک احمریزی سیاست کا شکار ہو کر کابل ہے لائے محتے اور لدھیانہ میں نظر بند ہوئے۔ وہ حضرت شاہ عبدالقادر کی خدمت میں حاضری دیا کرتے ہتھ۔ مولانا کو انگریزوں سے دلی نفرت متعی- ڈیٹی تمشز جاہتا تھا کہ مولانا اعلیٰ عهدہ قبول کرلیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ مولانا کے ملقہء اثر میں انتلابی تحریک پنجاب کے علاقہ میں کھل کھول رہی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں مولانا اور آپ کے فامنل بیوں مولانا سیف الرحمٰن۔ مولانا محد مولانا محد عبدالله مولانا شاہ عبدالعزیز 'نے سر کھن حصہ لیا۔ مولانا معہ اہل و عیال اور اینے مريدوں كو كے كر دبلى جنك آزادى ميں شركت كرنے كے لئے تشريف لائے اور مسجد جے ہوری کے حجروں میں قیام کیا۔ بہیں ان کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا۔ بو صحن مسجد **میں دفن ہوئیں ہے تمریانسہ الث چکا تھا۔ مولانا پھرواپس وطن ہوئے۔ تمریخلوت تشین** ایک عرصہ تک إرب كورنمنٹ نے تلاش بہت كرائى مكرخدانے بچائے ركھا۔ آپ یے میشنل کا محریس کی شرکت کے لئے فتوی شائع فرمایا۔ آپ کے صاحزادہ مولانا عبدالعورز اور مولانا عبدالله اور بينخ احمرجان تاجر دہلوی جو كه اسلحه كے تاجر تھے۔ مكومت في افغانستان سے سازباز كرنے كے الزام ميں كرفار كرليا۔ فيخ صاحب جيل میں سد حارے۔ یہ لوگ مقدمہ سے بری ہو سکتے۔ مولانا محرکے صاحرادے مولانا محمد ذكريا تتے۔ جن كے خلف الرشيد فخر احرار مولانا حبيب الرحمٰن صاحب لدهميانوي ہیں۔ جن کی سیاس مساعی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ میرے دوست محکیم مولوی محر مبدالحفيظ صاحب ابن مولانا عبدالله والله مولانا عبدالعزيز جو ايك عرصه تك

مجلس احرار دہلی کے صدر رہے مولانا شاہ عبدالقادر نے ۱۲۷۸ھ میں انقال کیا نزانہ (پٹیالہ) میں دفن ہوئے۔

مولوی شاہ محمد حسن: - پٹنہ کے صاحب اثر حضرات میں سے تھے۔ ان کے ہمنوا مولوی اللہ اور مولوی واعظ الحق جانباز لوگوں میں سے تھے۔ بہار کے راجہ کنور منکھ صاحب نے بہار میں سیاس سرگرمی عمل دکھائی۔ ان بزرگوں نے بھی اس کا اثر لیا۔

راجہ کنور سکھ گیرلیش: - پور صوبہ بمار کے صاحب اقدار رکیس تھ (77)۔
پہلی جنگ آزادی میں ان کی عمرای سال کی تھی۔ سر بحت میدان میں اتر آئے۔
انقلابی فوج کے سردار بن گئے۔ آرہ کے خزانہ پر بہنہ کیا۔ اگریزی فوج سے مقابلہ
ہوا۔ لارڈ کنگ گھبرا گئے۔ بنارس آگر لارڈ مارک کی فوج سے بھڑے۔ راجہ مثل بجلی
کے ادھرسے ادھر کوندتے پھرتے تھے۔ بلیا کے قریب ایک ہاتھ میں گولی گئی۔ اس کو
اپنی تکوار سے کاٹ کر پھینک دیا۔ آٹھ ماہ جنگ کرنے کے بعد اپنی راجد حانی پر بھنہ
کیا۔ مگر قسمت سے پانسہ الٹ گیا۔ ان کو بھی نیپال کی ترائی میں جانا پڑا۔ وہیں عالم
غربت میں انقال کر گئے۔ (مسلمانوں کا روشن مستقبل صفحہ سوہ)

ہنگامہ کے دوران میں مسٹر ٹیلر نے ان تینوں شاہ محمہ حسن وغیرہ کو بلا کر دھوکے سے جیل خانہ بھیج دیا۔ مجسٹریٹ مولوی محمہ ممدی تھے۔ ان کو یہ واقعہ ناگوار گزرا اور مسٹر ٹیلر کے خلاف ہو گئے۔ جس کی بناء پر ان کو بھی گرفار کر لیا گیا۔ پولیس افسر وارث علی کو یہ حرکت بار خاطر ہوئی اور انہوں نے خفیہ وطن پرستوں کی امداد کی۔ مسٹر ٹیلر سے غداروں نے جا لگائی۔ ۲۳ جون کو یہ بھی پکڑے گئے۔ علی کریم رئیس مسٹر ٹیلر سے غداروں نے جا لگائی۔ ۲۳ جون کو یہ بھی پکڑے روبرہ ہاتھی پرسوار ہو چلتے پہنہ ان صاحبوں کے ہمنو استھے۔ پکڑا و حکڑی دیکھ کر ٹیلر کے روبرہ ہاتھی پرسوار ہو چلتے ہوئے۔ ہنگامہ ختم ہوا۔ سب کو بردی بردی سرائیں ہوئیں۔ آگے کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

راجہ بنی مادھو بخش: - تعلقدار نظامت بیواڑہ حضرت محل کی رفاقت میں رہے۔ میدان جنگ میں کام آئے(80)۔

راجہ تاہر: ۔ بلکڈھ کے رکیس تھے۔ بمادر شاہ کے دربار کے رکن تھے کھائی یائی۔ ہیں لاکھ روپید منبطی میں آیا(81)۔

کمانڈر ہیرا سکھے: - دلی الور سے فوج لے کر آئے تھے۔ ان کو بھانسی ہوئی(82)۔
ان کے ساتھی سردار غوث محمد خال صوبہ دار اور گردھاری لال تھے۔ راجہ کنور سکھے شاہ آبادی ناناراؤ پیٹوا کے رفت کارتھے۔

قادر بخش صوبہ وار: - سغر مینا فوج دہلی کو اندمان کی سزا ملی- راجہ مادھ سنگھ رئیس محدُمہ امیمی نے دو ہزار سپاہی سے مقابلہ کیا۔ آخر میں روبوش ہو گئے۔

راجہ وہی سکھ :- بمادر شاہ کے درباری تھے۔ سالگ رام۔ نواب موی خال۔
نواب احد مرزا۔ حکیم عبدالحق یہ لوگ مل کر فوج کے لئے غلہ اور روپیہ کا انظام
کرتے تھے۔کوئی بجانس چڑھاکوئی انڈمان گیا۔(83)

نواب علی: - رئیس مجرات علارام رئیس ربوائی - مند لال - میر منتی بهادر شاه مهاراجه بال کرش - رفتی برجیس قدر - نربت عظم رئیس ان کو سزائیس ہوئیں - مرزا بیدار بخت: - بهادر شاه کے بوتے تھے - نانا راؤ اور عظیم الله خال کے مشورہ سے ایک اخبار دلی سے نکالا "بیام آزادی" نام تھا۔ اس اخبار ان کے میں بری خدمت انجام دی - انگریزی تسلط پر ان کو پکڑ لیا گیا اور جسم پر سور کی چربی مل کر بیانی دے دی می -

## مولوى جلال الدين

مولوى جلال الدين احمد بن مولوى عبدالاعلى بنارس اسيخ والدمولوى احمد الله

بنارس کے شاگرد تھے۔ سند حدیث مولوی عبدالحق بنارس سے لی۔ عامل بالحدیث و تمبع سنت نبوی و قانع و متقی تھے۔

"جید الحافظ آپنخان بود که دریک روز یک پاره کلام مجید حفظ نمود وقت شب بما رمضان تراوی می خواند (84)۔

آپ نے بھی ہنگامہ ۵۵ء میں حصہ لیا 'مگر حکومت کے فکنجہ سے زیج محصہ لیا 'مگر حکومت کے فکنجہ سے زیج محصہ زیرہ القوانین (صرف و نحو) و شرح کافیہ یادگار سے ہے۔ بنارس کالج میں پہلے مدرس سے۔ بنارس کالج میں پہلے مدرس سے۔ بنارس کالج میں پہلے مدرس سے۔ مدال وفات پائی۔

سید حسین علی : - ابن سید مدد علی نیرهٔ حضرت بھلے شاہ سادات نو محلّہ سے تھے۔
یہ میرٹھ میں سرکاری فوج میں رسالدار تھے۔ جو فوج حکومت سے منحرف ہوئی تھی۔
اس کے سرگروہ ہو کر دلی آئے۔ مرزا مغل کے ساتھ رہے۔ آخری مورچہ میں کام
آئے۔ ان کے بھائی میرفیفن علی نے معہ آپ اہل خاندان کے نواب خان بمادر خال
کا ساتھ دیا۔ پانسہ الٹا پڑا۔ اپی مال بہنوں کو آمادہ کیا کہ وہ سادات کی لاج رکھتے
ہوئے کنوئیں کی نذر ہوں۔ چنانچہ بخوش دلی ہرسیدانی نو محلّہ کی مجد کے کنوئیں میں
کود پڑی۔ یہ آگرہ آئے۔ ان کی ہوی کے بھائی مولوی صغدر علی شکوہ آبادی کو ایک
اگریز کے قبل پر امر سکھ میٹ پر بھائی دی جا بچی تھی۔ ہوی شکوہ آباد میکے مقیم
اگریز کے قبل پر امر سکھ میٹ پر بھائی دی جا بچی تھی۔ ہوی شکوہ آباد میکے مقیم

ملک باقرعلی: - بلوری زمیندار بھی ہنگامہ سے ترک وطن کرکے آگئے ہے۔ ان کے ساتھ اپنی ایک دختر منسوب کی۔ دو سری دختر مولوی اکرام الله گوپاموی صاحب تصویر الشعراء سے بیابی گئیں۔ سید سبط حسن صاحبراوے تصوران کی ماجزادی زندہ ہیں جن ت یہ مالات معلوم ہوئے)۔

ا مراؤ بمادر: - برادر دوندے خال جا گیردار مؤمی علی کڑھ پچاس بمادر سپاہی لے کردنی ہماور اسپاہی لے کردنی ہم محتے اور عمر شباب کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ ان دونوں

سرداروں کے نام افسران کی حیثیت سے شاہی فہرست میں لکھ لئے محصے (85)۔ ہردو نے بردی بمادری دکھائی اور میدان مصاف میں کام آئے۔(86)۔

واروغہ بیخ محمد بخش: - ساکن بستی تخصیل دبلی ان کے صاحبزادہ سمس العلماء میخ ضیاء الدین دالوی تھے۔ بوقت تسلط انگریزی فوج کے سپائی کے ہاتھوں شہید ہوئے (87)۔

# بمادر شاہ کا آخری فرمان (تمام راجگان ہند کے نام جاری ہوا)

جمع راجگان و رؤسائے ہند پر واضح و لائے ہو کہ تم ہم وجوہ نیکی اور نیک خسلتی اور فیاضی میں مشتر الد ہر و العلوم ہو اور تمہاری حسن حمایت طرز اور فہم اور ہدایت سے ندہب ہندوستان کی اعانت ہے۔ للذا ازراہ خیراندلٹی تمہارے تم کو ہدایت ہوتی ہے کہ خدائے تعالی نے تم کو اپنے مختلف ندا ہب کے قائم کرنے کے واسطے پیدا کیا ہے اور تم پر فرض ہے کہ اپنے عقائد اور قوانین ندہبی کو بخوبی درست جانو اور ان پر عابت قدم رہو۔

کوکہ خداوند تعالی نے تم کو یہ مرتبہ عالی اور ملک اور دولت اور حکومت ای واسطے بخشی ہے کہ تم ان لوگوں کو جو تمہارے ندہب میں رخنہ اندازی کریں۔ غارت کو اور جو اشخاص کہ تم میں سے صاحب طاقت ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو تمہارے ندہب کو بگاڑا چاہتے ہیں نیست و تابود کریں اور جو اتنی قدرت نہیں رکھتے جوہ بدل و جان الی تدبیروں میں مشغول رہیں جن سے ان کے فدرت نہیں رکھتے جوہ بدل و جان الی تدبیروں میں مشغول رہیں جن سے ان کے ذاہب کے دشمنوں پاہل ہو اور یہ تمہارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ذہب بدلنے سے مرجانا بہتر ہے اور واقع میں بی تھم خداوند تعالی کا بھی ہے 'جو خاص و عام بر لئے سے مرجانا بہتر ہے اور واقع میں بی تھم خداوند تعالی کا بھی ہے 'جو خاص و عام پر موشن ہے۔ اگریز جملہ خراہب کو غارت کیا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے تحال پر موشن ہے۔ اگریز جملہ خراہب کو غارت کیا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے تحال خراہب کی واسطے انہوں نے ایک مت سے بہت ی کتابیں لکھوا کر اپنے پاوریوں خراہب کے واسطے انہوں نے ایک مت سے بہت ی کتابیں لکھوا کر اپنے پاوریوں

کے ہاتھ سے سب ملک میں تقتیم کرائی ہیں اور پادر ہوں کو بلا کرائے مقولوں کا اعلان کیا ہے۔ سجھنے کی بات ہے کہ انگریزوں نے کیا کیا تدبیریں واسطے غارتی جاری نداہب کے کی ہیں۔

اول ہیہ کہ جب ایک مرد مرجاوے تو اس کی بیوہ دوبارہ شادی کرے۔ دو سرے میہ کہ ستی ہونے کی ایک رسم نہ ہی قدیم تھی' جس کو انگریزوں نے اینے قوانین کی روسے موقوف کیا۔

تیرے یہ کہ انہوں نے عام خلقت کو علانیہ سمجھایا کہ اگر وہ ان کا ذہب قبل کرلیں کے تو سرکار میں ان کی توقیر ہوگی اور یہ بھی ہدایت کی کہ تم عیمائی کلیساؤٹ میں جاکر وعظ سنو۔ علاوہ اس کے انہوں نے یہ تھم قطعی دیا ہے کہ صرف حقیقی اولاد راجگان و رئیسان ہند کی سند نشین ہوگی اور گود لی ہوئی اولاد کا پچھ حق نہ ہوگا۔ حالا تکہ ازروئے شاستر دس طرح کے مختلف وارث سلطنت ہو سکتے ہیں۔ اس تدہیر سے ان کا مطلب خاص یہ ہے کہ وہ آخر تمہاری ریاستیں اور جاگیریں چین لیں۔ جیسا کہ انہوں نے فی زمانہ ریاست ہائے لکھنٹو اور ناگور میں عمل کیا۔ ورائے ازیں ایک اور تدہیرانہوں نے یہ بھی کی قبدیان جیل خانہ کو جرائے کی دوئیوں کے اور بہتوں نے تاجار ہوگر دوئی کھانے تو یہ امر قبول نہیں کیا' بھوکے مرکئے اور بہتوں نے ناچار ہوکر روثی کھانا قبول کیا اور اپنا ذہب کھو دیا۔

جب یہ تدبیر انگریزوں کی انچمی طرح نہ چلی تو انہوں نے آئے اور شکر میں ہوا کر ملائیں تاکہ لوگ اس کو بلا کسی ظن اور شبہ کے کھاکر اپنا ایمان کھو دیں اور چھوٹے چھوٹے کلڑے استخوان اور گوشت کے جانوروں کے ساتھ ملوا کر سر بازار بکوایا۔ علاوہ اس کے انہوں نے ہر ایک تدبیر ایسی کی جس سے ہمارے خدا ہب غارت ہوں۔ انجام کار بعض بنگالیوں نے بعد غوریہ امر قرار دیا کہ اگر ابتداء میں اہل بفرے اس معالمہ خربی میں پیرو رائے انگریزان ہو جاویں تو فرقہ بنگالیان بھی انہیں کی رائے کے مطابق کاربند ہو گا۔ انگریزوں نے اس تدبیر کو بہت پند کیا اور بے اندیشہ رائے کے مطابق کاربند ہو گا۔ انگریزوں نے اس تدبیر کو بہت پند کیا اور بے اندیشہ

کہ جاہ کندہ راجاہ در پیش۔ برہمنان اور افضل قوم کے لوگوں کو ان کارتوس کے كافع كاجن كے بنانے ميں چربي كلى تقى على على على مار اس حالت ميں أكرچه مسلمان ساہیوں کے خیال کیا کہ ان کارتوسوں کے کاشنے سے ندہب ہنود کا صرف جاتا رہے گا لکن تاہم انہوں نے ان کے کامنے سے انکار کیا۔ تب ان سیابیوں کو جنہول نے كارتوس كامنے سے انكار كيا انحريزوں نے توب سے اڑا ديا۔ بيد ظلم شديد و كيد كرسياه نے الحریزوں کا قل شروع کیا اور جہال کمیں فرجی کو پایا مار ڈالا اور بغضل ایزدی و امداد سرمدی بالفعل ان تدابیر میں مشغول ہیں۔ جیسے کہ چند انگریز جو کہیں باقی رہ کئے ہیں' وہ بھی نیست و نابود ہو جاویں اور ہمارا لیقین واثق ہے کہ اگر اب انگریز ملک مندوستان میں رہیں مے تو کل اس ملک کے آدمیوں کو مار ڈالیں کے اور ہمارے خمیوں کو مناویں مے۔ ہر چند بعض آدمی جارے ملک کے اب بھی انجریزوں سے موافقت رکھتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے لڑتے بھڑتے ہیں۔ ان کے حال پر بخوبی غور کیا گیا تو بھی ظاہر ہوا ہے کہ انگریز نہ ان کا ندہب چھوڑیں گے اور نہ تم سب کا بس اس صورت میں ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنا ایمان اور جان کی سلامتی کے واسطے کیا تدبیر کی ہے؟۔ اگر ہماری اور تم سب کی رائے متفق ہو تو بہت آسانی سے المحريزول كوغارت كركے اينے ملك اور ايمان كو بچاسكتے ہيں۔ چونكه ہم سب كو ہندو اور مسلمانوں کو بہتری پیش تظرہے اور انگریز وونوں فرقوں کے دستن ہیں۔ للذا تمهارے ندمب کی حمایت کا پاس اور خیال کرکے اور بنظر اندفاع اعدائے دین بذریعہ اس فرمان مطبوعہ کے اعلان کیا جاتا ہے کہ اہل ہنود کو گڑگا جی اور تلثی اور سالگرام کی متم ہے اور مسلمانوں کو قرآن شریف کی قتم ہے کہ بالاتفاق شامل ہو کر اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے واسطے انگریزوں کو یماں سے نکال دیں۔

## حواله جات

1:- تاریخ و منیت

2:- تاریخ و منیت متحد ۱۲۲

3: آریخ و منیت

4:- تواریخ احمدی از مولانا تائب لکھنوی

5:- مندوستانی غدر کی تاریخ جلد دو صفحه ۲۰۴

6: قيمرالتواريخ و تاريخ شابجهانيور

7: تذكره علاء از مولوى أكرام الله كرياموى (قلمى)

8:- سوانح احمدي از مولانا فتح محمد مائي لكفنوي

9:- تاریخ مفتیال کویامئوصفحه ۳۰

10:- آثار الصناديد

11: متناب اجميرو اوليائے ہند مطبوعہ مصلفائی پرلیں آگرہ

12:- داستان تاميخ اردو از پروفيسر حامه حسن قادري

13:-انشائے پخرمنحد ۱

14:- انشائے بینر مطبوعه مرتضائی بریس ممر

15: مسلمانوں كا روشن مستقبل صفحه ۸۰ بارچهارم

16:- استعد الاخبار نمبر ١٣٨ جلد اول ١٤ جمادي الاول ١٢٧١ه مولوي قمرالدين خال ايريشر

۵۰۸اء

17: مولانا غلام امام شهید کا ۱۲۳ میں انقال ہوا (حیات شهید مطبوعہ معلقاتی پرلیں ایم ی

18:- گارسان و تأنی متحد ۲۳۳

19:- گارسان و تالی منخه ۲۰۹

20: غدر کی مبحوشام

21 :- دوزنایچه مسٹرمار بسن میمل (مصنف مارچ ۱۳۲۳ء سرگذشت محد علی خال برماوی منجه ۱۳۷۱)

22:- كذشته نكعنؤ منحه ۲۰

23:- بسنري دي اندين منيونني جي دُبلو فارسرُ

24: قيمرالتواريخ حصه دوم صفحه ٢١٣٠

25:- مولانا محد حسين مرحوم-

26:- قيمرالتواريخ سيد كمال الدين حيدر حنى الحسيني جلد دوم منحه يههم

27:- تاریخ شاجهانپور منحه ۱۳۹

28:- تاریخ شابجهانپور منجه ۱۳۹

29: محيفه زرين مطبوعه نو كشور بريس لكمنو-

30: ماريخ شابجهانيور

31: - تواریخ احمدی منظوم از مولانا فتح محمد تائب لکھنوی

32: من آبنك از مرزا غالب

33:- مولانا فعنل حق و عبدالحق از انتظام الله مطبوعه ذوالقرنين پريس بدايول-

34: غدر کی مبح و شام منخه ۱۲

35:- تاريخ مندوستان از مولوي ذكاء الله والوى

36 - کلیات شیفتہ و جسرتی صفحہ ۱۰ از مولانا نظامی بدایونی اور مفصل تذکرہ ''ندر کے چند علام'' میں ہے۔

37:-غدر كا آخر بتجهه

38: واستان ماريخ اردو منحد ١٥٧ و تعنى سليماني

39 :- حیات حافظ رحمت خال از مولوی سید الطاف علی بریلوی مطبوعه نظامی بریس

براواب

40:- نعدر کی منبح و شام

41: واستان نعرر صفحہ ۵۵

42 :- ديباچه مقدمه ممادر شاواز عمس العلماء خواجه حسن نظامي صغه ١٣٣٨\_

43:- تراجم علمائے صدیث منحہ ۱۲۳۰

44: - سركذشت ايام غدر از خان بمادر عتايت حسين خان الد آبادي (الناكره سوع)

45 :- فرخ آباد أردن منحه ٢٠٠ تاريخ فرخ آباد ولى الله فرخ آبادى علمى ملك مولوى

سيد الطاف على بريلوي-

46: - كزنير فرخ آباد منحه ملك

47:- سرگذشت ایام غدر (الناظر ۱۳۹۹ء) و "غدر کے چند علاء"۔

48:- رساله مصنف (مولاتا امام بخش مسهائی) صغه ۵۵ تا ۱۹ از انتظام الله شهایی

49: حكايت العلماء منحد ١٥٢- ١٥٥

50:- روش مستغبل صفحه ۱۳۱۲ از مولانا سيد طفيل احمد منگلوري

51:- استاذ العلماء از نواب ميدريا رجنك بهادر منجه ٧٥ روش مستقبل منجه ٥٠٠

52:- روش مستعبل منحه وسلاب كيفيت بلند شهر منحه ١٣٧١\_

53:- دہلی کی سزا منخہ ۲۷

54: - تواريخ اوده جلد دوم صغحه سههم

55:- تاريخ اودھ منجہ ١٢٧٨\_

56:- تواريخ اودھ جلد دوم منفحہ 99۔

57: قيصرالتواريخ جلد دوم منحه ٢٢٨ ـ

58: - قيمرالتواريخ صفحه ١٥٥-

59: - فينخ بهادر على شجاع لكمنوى قيمرالتواريخ صفحه ٥ سم

60: قيمرالتواريخ منحه ٢٣٢ ـ

61: قيمرالتواريخ معج ٢٠٧

62: ولي كي سزا صفحه ٥١

63: قيصرالتواريخ جلد دوم صفحه ٥٨٠-

64:- مكاتيب غالب منحد ٢٧-

65: قيصرالتواريخ منحد ١٩٨٨ جلد دوم-

66: قيمرالتواريخ منحد ٢٠٠٢

67:- مرقع أكبر آباد صفحه ٣٢-٣٢-

68:- اردوئے معلی۔

69:- تواريخ اودھ منحه مهمم.

70: تواريخ اوده صفحه ۱۵۴ جلد ۱-

71:- اردد معلی ـ

72:- اردوئے معلی و غالب ۱۹۷۔

73:- غالب منحہ ۲۲۰\_

74:- تذكره شهيد منحد مها\_\_

75:- كارنامهء سروري منحه ١٥٢-٢٣١

76:- كارنامه سروري صفحه ۵۹ ـ

77:- ضياء الملك جنرل محمود خال از سيده انيس فاطمه بريلوي (مصنف اكتوبر ٢٧٦ء)

78:- بغاوت ہند صفحہ ۱۸۲۲

79:- تاریخ بغاوت مند منغه ۲۸۷۔

80: قيمرالنواريخ حصه دوم صفحه ۱۳۷۳

81: قيصرالتواريخ حصد دوم صفحه ٢٥٦ ـ

82:-غدر کی مبح و شام صغحه ۸۳\_

83:-غدر کی مبح و شام منحه ۸۰۔

84:- تذكره علمائے ہند صفحہ اس 85:- غدركى مبح وشام صفحہ ۱۸۰-86:- تاریخ بغاوت ہند صفحہ ۱۹۰-86:- واقعات دارالحکومت حصہ دوم صفحہ ۱۵۹-



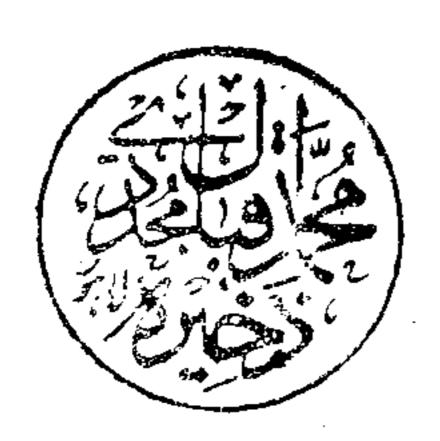

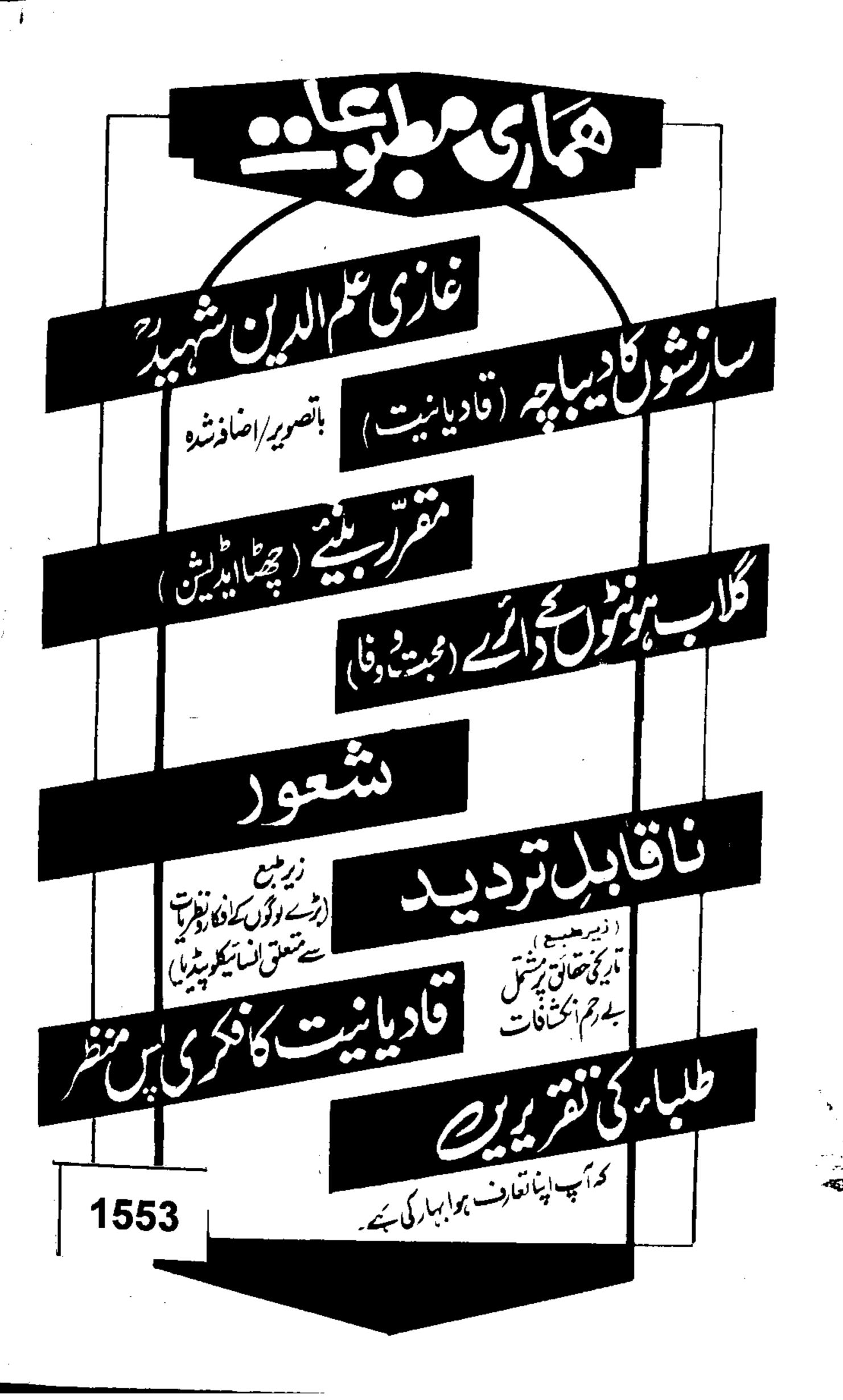

Marfat.com